

المام جلال الترين يوطي







امام جلال الدين موطى دالله عيب المام جلال الدين موطى دالله عيب الم

== ترجمه و بحقیق === عبار حمی بار فی



نبيوسنظر بم اربوبازار لا بور في: 042-37246006 فين : 042-37246006



# مسترقاط فالريفانية

| ملک شبیر حسین             | بابتمام |
|---------------------------|---------|
| اگت 2016 ء                | س اشاعت |
| ك ايف ايس ايدورا أثرر دور | سرورق   |
| اشتیاق اےمشاق پرنٹرزلاہور | طباعت   |
| -/280 روپي                | = #     |



ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب مے متن کی تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیس تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔



جمعيع حقوق الطبع محفوظ للنباش Stll rights are reserved جمد عقوق ملكيت يجق ناثر وجعوظ هير

#### تنبيه

ہماراادارہ شمیر برادرزکانام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ، ڈسٹری بیوٹر ، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ کھا جائے ۔ بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔



## ترتيب

| 9       | عرضِ مترجم            |
|---------|-----------------------|
|         | مصنف کتاب کامخضرتعارف |
| IF      | نام ونىپ              |
| IF 0.16 | ولا د <b>ت</b>        |
| ır      | ر<br>تربيت وتعليم     |
| Ir      |                       |
| TP      | تلا مُده              |
| I"      | تصانيف                |
| m       | وفات                  |
| IN      |                       |
| IN      | نام ونسب              |
| ir      | ولادت                 |
| Ir      | تر بيت و پرورش        |
| IP      | شادی واولا د          |
| 16      | وفات                  |
| in      |                       |
| IY      |                       |
|         | جنتی باشنده           |
| 12      | صبح وشام كاوظيفه      |
| ιλ      |                       |
| 19      |                       |

| 40 | Case | 500 | 958                                   | مُسند فاطمة الزُّهراء رُبُّهُا                                                |
|----|------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |     | <br>                                  | فرشتول کی غذا                                                                 |
| ۲۱ |      |     |                                       | آگ کی زنچر                                                                    |
| ۲۲ |      |     | <br>                                  | اُمت كيشر برلوگ                                                               |
| ۲۲ |      |     | <br>                                  | حدوداللد كے معاملے ميں سفارش                                                  |
| ۲۳ |      |     | <br>                                  | اُس کے جاہے بغیر کچھ بھی نہ ہو                                                |
| ra |      |     | <br>                                  | إدهر بهي نگاهِ كرم يا محمصلي الله عليه وسلم                                   |
|    |      |     | <br>*************                     | خطاؤل کی بخشش کا سبب                                                          |
|    |      |     | <br>for                               | حفزت علی المرتضی رضی الله عنه یمن کے ا                                        |
|    |      |     | <br>                                  | قربانی کاثواب                                                                 |
|    |      |     |                                       | פגניו                                                                         |
| ٣١ |      |     | <br>                                  | على توجھ سے ہے ہیں تھے سے ہوں                                                 |
|    |      |     | <br>                                  | وراثتِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم                                           |
|    |      |     | <br>                                  | ابوبكررضى الله عنه كاشانة سيّده فاطمه رضى                                     |
|    |      |     |                                       | اموال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي تقسيم                                   |
|    |      |     | تىدلال                                | حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي قوت السيار                                   |
|    |      |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | آلِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاحصه.                                       |
|    |      |     | <br>•                                 | حفرت ابو بكرصديق رضى الله عنه كااظهار                                         |
|    |      |     |                                       | خلافت صديقي كيلئے حضرت عمر رضى الله                                           |
|    |      |     |                                       | جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے پارڈ<br>ایران علم ایران کی زیا              |
|    |      |     | <br>                                  | احمال م العلام ی جمیاد                                                        |
| ۵۰ |      |     |                                       | اسلامی علم الکلام کی بنیاد<br>احسان کابدله کمیح میں<br>رحمت کا ہے دروازہ کھلا |
| ω۱ |      |     | Cla                                   | رسول اکرم صلی لانٹی علی ورکا وسلم کی بادر                                     |
| ٥٣ |      | ,   | ي کې د له                             | رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کی عادر<br>باغ فدک کامعامله                |
| ar |      |     | غ.                                    | وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم براظهر                                      |
| ۵۵ |      |     | ءِ ا<br>مني                           | سيّده فاطمة الز مراءرضي الله عنهاكي ب                                         |
|    |      |     | <br>                                  |                                                                               |

| ۵۷  | حسنین کریمین رضی الله عنهما کی شان وعظمت                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۵۷  | وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم                              |
| ۵۸  | قبولیت کی گھڑی                                                 |
| ۵٩  | طلوع فجر تاطلوع آفاب تقسيم رزق                                 |
| ۵۹  | معجد ميس داخل موت وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسلام |
| 4•  | نماز تهجد                                                      |
| YI  | فرائض کےعلاوہ بقیہ نمازگھر میں                                 |
| ٧٢  | رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا بها ئى اور وارث           |
| Ym  | مواخات مدينه اورشان حضرت على المرتضى رضى الله عنه              |
| ΥΛ  | صحابەرضی الله عنهم اوراحتر ام اہلِ بیت ِاطبہار                 |
| ٦٩  | ندى كاعلم                                                      |
| Y9  | غز وهٔ احداورسیّده فاطمة الز هراءرضی الله عنها                 |
| ۷٠  | حضرت على المرتضى رضى الله عنه كاايك رثمن                       |
| ۷٠  | حضور صلی الله علیه وآله وسلم ساری کا تنات کے نبی               |
| ۷۱  |                                                                |
| ۷۲  |                                                                |
| ۷۳  |                                                                |
| ۷۵. |                                                                |
| ۷۲  |                                                                |
| LL  | مقام ابلِ بيتِ اطهار عليهم الرضوان                             |
| Ar  | ابر خلافت                                                      |
|     | امام مہدی اولا دستیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے                   |
|     | سیّده فاطمة الز هراءرضی اللّدعنهااورمیدان محشر                 |
|     | سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّه عنہا پرسوکن لانے کی ممانعت       |
| ۱۵  | وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاوقت                        |
|     | شان رسته وفاطرة الزيم البضي ماليط عنه ا                        |

مُسند فاطعة الزَّهراء فَا اللَّهُ مُسند فاطعة الزَّهراء فَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِي اللَّالِيلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

| K           | <b>30</b> 6                            |             | 3 |             |             | 200 | 9FE                                 | الرَّهر اء ذِلْ فِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مُسند فاطمة                                  | 300          |
|-------------|----------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 94          |                                        |             |   |             | <br>,       |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب للدعليه و                                  |              |
| 94          |                                        |             |   |             |             |     | بىلم                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رت ِرسول صلّى                                |              |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | نسبكياهمي    |
| 91          |                                        |             |   |             |             |     |                                     | رضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تِ اطہار علیهم ال                            | شانِ اہل ہیا |
| 101         |                                        |             |   |             |             |     | نسو                                 | وآله وسلم ميسآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فخاصلى اللدعليه                              | چشمانٍ مصط   |
| 1+1         |                                        |             |   |             |             |     |                                     | انماز جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رضى الله عنهاكي                              | ستيده فاطمه  |
| 1+1         |                                        | *********** |   |             |             |     |                                     | ل عظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن رضى الله عنه ك                             | حفرت عثاا    |
|             |                                        |             |   |             |             |     | - 00                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلى الرتضلى رضا                             |              |
| 104         | W. Kerkenja                            |             |   |             |             |     | ين ساتھى                            | وسلم كامعتدرتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لى الله عليه وآله                            | رسول الله    |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب بیت ہیں                                    |              |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رام رضى الله عنه                             |              |
| III"        |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه هرکسی پیعنایت                              |              |
| 110         |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلى الله عليه وآ                             |              |
| 110         |                                        |             |   | ••••••••••• |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیار                                         |              |
| 110         |                                        |             |   |             |             |     |                                     | The second secon | رضی الله عنبماعلم<br>رصل الله عنبماعلم       |              |
| IIY.        |                                        |             |   |             |             |     | طبهارت                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سول صلی الله علم<br>این علیمه راینه          |              |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبهارعليبم الرضو<br>م                        |              |
| 11A<br>110. |                                        |             |   | ••••••••    | *********** |     | **********                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۇم بنىپ على رصنى<br>1 صلى پە                 |              |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پِ رسول صلى الله<br>رسول سلى الله            |              |
|             |                                        |             |   |             |             |     | دان<br>ی را پ <sup>ا</sup> عنه ا که | عبار ۱۳۰۰ ارت<br>کاروال درط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | راورانل بيتِ ا <sup>ر</sup><br>«مونيان ادر آ | مقام وسيد    |
| ,,<br> <br> | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |   |             | , to        | سرت | O W. Mil                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عن حلايقة اورا.<br>طبهارعليهم الرضو          |              |
| 146         | <b>A</b> .4.5                          |             |   |             |             |     | . 1 <sup>th</sup>                   | ان<br>عنهن بھی اہل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مهار در مضی الله                             | از وارج مط   |
| 10          |                                        |             |   |             |             |     | ا بیب بین<br>انصاا کی بر مین        | معنهن بھی خیر<br>عنہین بھی خیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بررون رض معد<br>بهرات رضی الله               | از وارج مط   |
| 74          |                                        |             |   |             |             |     | 0 0                                 | ر من من من منز<br>رالرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | برت اطبهار علیهم<br>بت اطبهار میهم           | شان اہل      |
|             |                                        |             |   |             |             |     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |              |

|                | الزُّهراء نُشِي المُّهُ الرُّهراء نُشِي المُّهُ الرُّهراء نُشِي المُّهُ المُّهُ المُّهُ المُّهُ المُّ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ir9            |                                                                                                       |
| IP-•           |                                                                                                       |
| 1191           | حسن وحسین رضی الله عنهماحضور کے لا ڈلے                                                                |
| IPP            | اہل بیت اطہار سے عمر فاروق کی عقیدت                                                                   |
| الماسا         | رضائے فاطمہ رضائے خدا                                                                                 |
| lbub.          | سیّدہ فاطمہ رضی اللّه عنها پرسوکن لانے کی ممانعت                                                      |
| lb.b.          | اہلِ بیت کی عظمت وشان                                                                                 |
| IMP.           | سيَّده فاطمة الزهراءرضي الله عنها كارونااورمسكرانا                                                    |
| IFZ            | سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا پرسوکن لانے کی ممانعت                                                     |
|                | سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللّه عنہا پرسوکن لانے کی مما نعت                                             |
| 1179           | سبّده فاطمه رضی الله عنها کی نو کرانی                                                                 |
| IP4            | مهر میں خوشبو                                                                                         |
| ρ <sub>*</sub> | سیّده فاطمة الز هراءرضی الله عنها کی شادی اورمهر                                                      |
| Irr_           | حضرت على المرتضلي رضى الله عنه كاوليمه                                                                |
| Irq            | حضرت على المرتضلي وسيّده فاطمة الزبراءرضي اللّه عنهما                                                 |
| 10+            | ستیده فاطمه رضی الله عنها کی وصیت                                                                     |
| IDT            | سيّده فاطمة الزهراءرضي اللّه عنها كينماز جنازه                                                        |
| lar            | أزواجِ رسول صلى الله عليه وآلېه وسلم                                                                  |
| 10"            | زينب رضى الله عنها لمب ہاتھوں والی خاتون                                                              |
| iar            | ہر خص اپنی جان کاخو د فرمہ دار ہے                                                                     |
| 1ar            | امام مېدى رضى الله عنه                                                                                |
| ior            | عيسني بن مرتيم عليه السلام                                                                            |
| ior:           |                                                                                                       |
| IYI            |                                                                                                       |
| NYF            | اُم فِضل رضی الله عنها کاخواب اوراس کی تعبیر                                                          |
| 77             | 165.00 111                                                                                            |

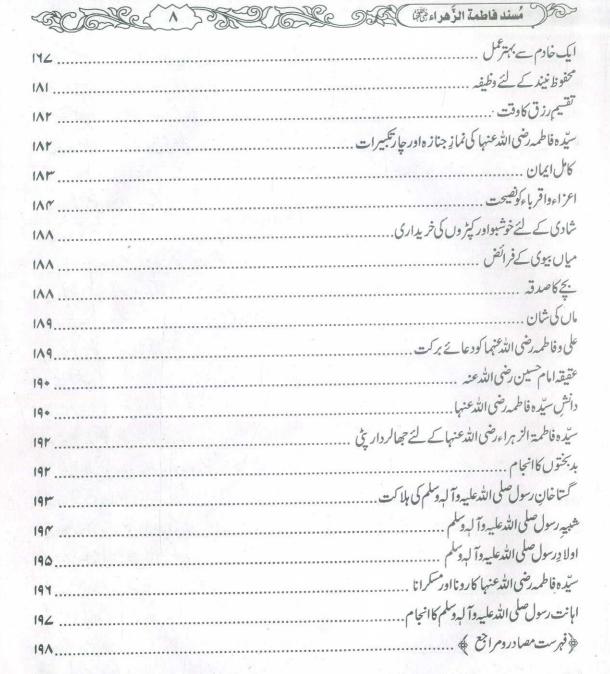

# عرض مترجم

حمد ذاتِ واجب کی،جس نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفکر وبصیرت کا مرکز ومحور بنایا، پھر اس مرکز ومحور سے
کا نئات کو ستفیض کرنے کے لئے اہلی بیتِ اطہار اور اصحابِ وفا شعار علیہم الرضوان کی صورت میں دومبارک سرچشمے جاری
فر مائے،جن کے فیض نے علم عمل اور حکمت وآگی کی مختلف نہریں جاری کیں،امام جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابو بکر السیوطی علیہ
الرحمۃ بھی انہی فیض کی نہروں میں سے ایک ہیں،سوال کیا جائے کہ کس شخصیت نے علم کے ہرگوشے اور زاویے پر قلم اٹھایا
تو بلاشبہ پہلافقش لوحِ ذہن برامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی انجر تا ہے۔

زیرِنظر کتاب ''مندسیده فاطمة الز ہراءرضی الله عنها'' بھی امام سیوطی رحمة الله علیه کی تحریر ہے جس میں آپ رحمة الله علیه فیر سول الله علیه واللہ واللہ

''مسند سیده فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا''انوارالمعارف حیدرآباد ہند سے ۱۹۸۸ صفحات پر مشتمل حافظ عزیز بیک کی مختصر تحقیق کے ساتھ ۱۹۸۹ء میں شائع ہوئی، جس پر'' دارابن فلدون معرب یہ پہلے شائع ہو چکی ہے، ایک اشاعت ۱۹۸۵ء میں'' مکتبہ عزیزیہ'' کی بھی ۱۹۸۸ صفحات پر مشتمل نظر سے گزری،''مؤسسۃ الکتب شائع ہو چکی ہے، ایک اشاعت ۱۹۸۵ء میں'' مکتبہ عزیزیہ'' کی بھی ۱۹۹۸ میں شائع کیا، ندکورہ جملہ اشاعتوں میں متن کی اغلاط پائی جاتی الثقافیۃ بیروت'' نے بھی ۱۹۰۳ صفحات پر مشتمل ایک نسخ ۱۹۹۳ء میں شائع کیا، ندکورہ جملہ اشاعتوں میں متن کی اغلاط پائی جاتی ہیں، تحقیق وقر تائع بھی برائے نام ہے، مصادر کی طرف نہایت کم توجہ دی گئے ہے، بلکہ دوسر اور تیسر درجہ کے مراجع پراکتفا کیا گیا ہے، پھر'' دارابن ترم بیروت'' نے ۱۹۹۳ء میں فواز احمد زمر لی کی تحقیق وتر تائع کے ساتھ ۲۷ کے ساتھ ۲۷ کے کو مقتمل یہ کتاب شائع کی ،اس اشاعت میں سابقہ اشاعتوں کی بہت می خامیوں کو دور کر دیا گیا، لیکن چندا کی خامیاں پھر بھی رہ گئیں جن کا ذکر کیا ساتھ۔

- روایت کے اصلی ما خذ کا ذکر کر کے بعض اوقات تیرے درجہ کے مراجع کا حوالہ دیا گیا، مثلاً ایک روایت کا ماخذ مند الفردوس ہے، تواس کی تخ تن میں لکھا ہوا ہے کہ "رواہ الدیامی فی الفردوس عن فاطمة البتول انظر

## 

کنز العمال . . . "اس طرح قاری کی رسائی روایت کے اصلی مصدرتک ناممکن نہ ہی مشکل ضرور ہوجاتی ہے۔

روایات کی ترقیم کہیں کی گئی، کہیں نہیں ،اور کہیں مستقل طور پڑئیں کی گئی ،مثلاً''مستدد کے علی الصحیحین "کی مجلد اور صفحہ کا ذکر تو کیا گیا کہیں اس کی ترقیم مستقل طور پڑئیں کی گئی۔اس طرح سنن ابن ماجہ کا حوالہ دیتے ہوئے صرف ترقیم کا ذکر ہے ،مجلد اور صفحہ کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا ،اس طرح بھی قاری کی روایت کے اصلی ماخذ تک رسائی مشکل ہوجاتی ہے۔

- بعض مقامات پر روایت کے مصدر کاذکر کر کے لکھ دیا گیا ہے کہ تلاشِ عمیق کے باوجود بیر روایت کتاب مذکور میں نہیں مل

سكى ، مثلاً روايت (٢٦٨،١٤٩) ملاحظه بول ، حالال كدراقم الحروف كووبى روايت اسى كتاب سے مل كئي-

اس کے علاوہ بھی چندا کیے جھوٹی جھوٹی خامیاں ہیں، بہر کیف بیمؤخر الذکر اشاعت ان چھوٹی موٹی کمیوں کے باوجود کافی افادیت کی حامل ہے، راقم الحروف نے زیادہ تر اس کی تحقیقات سے استفادہ کیا، اور اس کی تخر تنج ذکر کی، البتہ چندامور کا اضافہ کیا گیا، جوقار کین کے لئے اس کتاب کا مطالعہ زیادہ آسان بنانے میں ممدومعاون ثابت ہوں گے۔

-روایات پراعراب لگادیئے گئے۔

۔ ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی کہ بامحاورہ اور سلیس ورواں اردوتر جمہ ہو، تا کہ روایت کی کما حقہ تفہیم ممکن ہو۔ نیز بعض مترجمین کی غلطیوں کی بھی نشان دہی کی گئی۔

۔ بعض روایات بر مختصر حاشیہ بھی دیا گیا تا کہ قاری کے لئے مشکل مقامات کی تفہیم آسان ہو جائے ، نیز احادیث کو ور تقسی سال

عنوانات مين تقسيم كرديا گيا-

-جہاں کسی روایت کی تخ تنج میں اس کے اولین مصدر و ماخذ کا صرف ذکر کیا گیا، وہاں اس کے اولین ماخذ ومصدر کا مکمل حوالہ درج کیا گیا۔

- جہاں کسی روایت کا حوالہ مجلد وصفحہ کی حد تک دیا گیا تھا، وہاں اس روایت کی ترقیم بھی اس کے اصلی ماخذ سے ذکر کردی

۔ بعض روایات کی سرے سے تخ جج ہی نہیں کی گئی ،ان کی بھی تخ جے کر دی گئی۔اور جن روایات کے نہ ملنے کا ذکر کیا گیا تھا،ان کا بھی کمل حوالہ درج کر دیا گیا۔

متن کی بعض اغلاط اور بعض الفاظ کی وضاحت بھی کردی گئی۔الغرض زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کوقار تین کے لئے مہل الفہم بنایا جائے۔

کتاب کی ترجمانی کا کام دسمبر ۲۰۰۷ء تک کممل ہو چکا تھا، کیکن چندگھریلومعاملات کی بے ترتیبی نے اسے پردہ التوامیس رکھا، اللّٰدکریم کی کرم نوازی نے ہمت دی اور پھر ترضی اللّٰہ عنداب اس کی تعریب جمعیق تنخ تنج و تحشید کا کام پایہ بھیل کو پہنچا۔ میرے شیخ ومرشد، شیخ الجامع سیدریاض حسین شاہ دامت فیوضہم نے راقم کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی پھھاس طرح

ہے ترتیب دیئے، کہ علوم حدیث سے عشق نہیں بلکہ جنون کی حد تک دلچیسی آپ ہی کے فیضِ تربیت ونسبت کی مرہونِ منت ہے۔ کچھ لکھنے، پڑھنے اور پڑھانے کا سلیقہ آپ ہی کی خاک ِ پا کی ز کو ہ ہے۔ جن احباب کی محبتوں ہخن سنجیوں، شعلہ نوائیوں اور نکتہ آرائیوں نے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا،ان میں برادرم علامه ليا قت على ، علامه رضوان النجم ، علامه حسنات احمد مرتضى ، علامه حافظ محمد اكبر ، علامه حافظ محمد قاسم يشخ ، علامه حافظ عبدالصبور، علامه محمدا قبال قريشي ، برادرم عابدقادري ، برادرم وحيدرياست اور بهت سے سادات كرام واہلِ علم وتقوى جن کے تذکرہ کے لئے متعدد صفحات بھی کم ہیں، دل کی عمیق کا ئنات سے ان جملہ احباب کے لئے ہدیہ ہائے خلوص۔ اور آخر میں شبیر برادرز لا ہور کے لئے دل دعا گوہے،جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا،اس اشاعتی ادار ہے نے دینی ادب کی ترویج واشاعت میں جس درجہ قابلِ قدرخد مات سرانجام دیں وہ بلاشبہ تاریخ کا حصہ ہیں۔اللہ کریم اس ادارے کوروز افزوں ترقیوں سے نوازے۔ آمین عبدالحبيدمدني ۱۲ ارجولائی ۲۰۱۷ء، راولینڈی

# مصنف كتاب كالمخضرتعارف

نام ونسب:

جلال الدين ابوالفضل عبد الرحمٰن بن كمال ابو بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان بن محمد بن ابوب بن محمد بن جمام الدين الخضير كالسيوطي الشافعي لبعض بيلفظ "سيوط" كلصة بين، اور بعض" اسيوط" بهي لكصة بين -

ولادت:

٨٣٩ هر بروزا توار، ماورجب مين بموئي \_

تربيت وعليم:

پانچ سال کی عرفتی کہ آپ علیہ الرحمہ کے والد کا وصال ہوا ، بجبین سے ،ی حصول علم کی طرف مائل تھے ، بایں وجہ آپ رحمة اللہ علیہ کے والد کا وصال ہوا ، بجبین سے ،ی حصول علم کی طرف مائل تھے ، بایں وجہ آپ رحمة اللہ علیہ کے والد گرا می آپ کوشنے الاسلام ابن جمر عسقلانی رحمة اللہ علیہ کی مخفل میں بھی لے کر گئے تھے ۔ چنا نچہ آٹھ برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ اور بھر ۸۲۲ مربح ہو الاول میں با قاعدہ حصول علم کے لئے مشغول ہوئے ، دور دراز کے سفر بھی کئے ، نابغہ ہائے عصر سے مختلف علوم و فنون میں کسپ فیض کیا، اور وہ مقام حاصل کیا کہ خود فر ماتے تھے ، سات علوم (تغییر، حدیث، فقہ نحیء معانی ، بیان اور بدیع) میں مجھے وہ مہارت حاصل ہے کہ میر سے شیوخ میں سے بھی کوئی وہ مقام حاصل نہیں کرسکا۔

اسا تذه وشيوخ:

ا پے اسا تذہ پرامام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خودا کیے جم کیر کھی جس میں ہزاروں شیوخ واسا تذہ کا ذکر کیا، جن میں شیخ تقی اللہ ین شخ می اللہ ین شخ می اللہ ین شخ می اللہ ین شخ می اللہ ین مشہور ہیں، اوران کی جاللہ ین شان کا ایک زمانہ معترف ہے۔

#### تلاغره:

آپرجمۃ الله عليہ كاساتذہ وشيوخ كى طرح آپرجمۃ الله عليہ كے شاگردوں كى تعداد بھى ہزاروں ميں ہے، جن ميں سے شمس الدين محمد بن ابوعبد الله محمد بن على بن محمد بن طولون حنى بشمس الدين محمد بن يوسف على بن يوسف الشامى بشمس الدين بن محمد بن عجيم مقدى الشافعى وغيره بہت معروف ہوئے اور اپنے زمانے کے جليل القدر ابلِ



علم شليم كئے گئے۔

تصانف

آپرجمۃ اللہ علیہ نے ہرفن میں قلم اٹھایا ،اورعلوم ومعارف کے دریا بہائے۔آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد بھی سیر ورمنثور ، الا تقان فی علوم القرآن ، تدریب الراوی ، الحاوی للفتاوی ، تاریخ الخلفاء وغیرہ کتب کوعالمگیر شہرت ملی ،مندِ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تصانیف میں سے ایک ہے۔

#### وفات:

شب جمعه بمطابق ۱۹ جمادی الاولی ۱۱۱ هے کو دونت کے وقت آپ رحمة الله علیه کی عمر ۲۱ برس ۱۰ ماه اور ۱۸ دن تھی ، آپ رحمة الله علیه کی تدفین اسیوط میں ہی ہوئی۔



# سيده فاطمة الزهراءرضي اللهعنها كالمخضرتعارف

#### نام ونسب:

فاطمه بنب محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم بن مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن سالك بن نفر بن مدركه بن البياس بن معد بن عدنان -

فاطمه بنت خد يجربنت خو يلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن اوى -

آپ رضی الله عنها کی کنتوں اور القابات میں ہے اُمِ ایبها ، اُمِ محمد ، زہراء ، بتول ، خاتونِ جنت ، راضیہ ، طاہرہ ،سیدہ خواتدین کا مُنات ،طیبہ ،مطہرہ ،را کعہ ،ساجدہ ،عذراء ، زاہدہ ،کاملہ ،صادقہ وغیرہ بہت مشہور ہیں ،جوآپ رضی الله عنها کی عظمتِ شان کا منہ بولٹا ثبوت ہیں۔

#### ولاوت:

سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہاکی ولا دت علمائے جعفریہ کے مطابق بعثتِ نبوی کے پانچ برس بعد ہوئی ، جب کہ علمائے اہلِ سنت کے ہاں بعثتِ نبوی سے پچھ عرصة بل ہوئی۔

#### تربیت و پرورش:

آپرضی اللہ عنہا کا بچپن ایسے ماحول میں گزراجب اسلام کا اولین دورتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کے جاں نثاروں پرمصائب وآلام کے بہاڑتوڑے جارہے تھے، جب سیّدہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک چار برس تھی تو اسلام کی تبلیغ اعلانیہ شروع ہوگئی، اور پھر اسلام پر شدائد ومصائب کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا، ایسے ماحول میں سیّدہ نے اپنا اعلانیہ شروع ہوگئی، اور پھر اسلام پر شدائد ومصائب کا ایک نہ ختم ہونے والاسلسلہ شروع ہوگیا، ایسے ماحول میں سیّدہ نے اپنا بچپن گزارا، شعب ابوطالب کی مشکلات اس پر مسنز او، جب کہ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر بارہ برس تھی، بہی وجہ تھی کہ سیّدہ رضی اللہ عنہا مدینہ عنہا نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی تکالیف نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیں، ہجرت کے بعد پھر آپ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ فتقل ہوگئیں۔

#### شادى واولاد:

آپ رضی الله عنها کے نکاح کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے،البتہ زیادہ اقوال کےمطابق آپ رضی الله عنها کا نکاح ۲

ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعدر مضان المبارک میں حضرت علی المرتضی رضی الله عنها سے ہوا، آپ رضی الله عنها کی عمر ۱۵ برس تھی، جب کہ حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه کی عمر ۲۱ برس تھی، اور سات یا ساڑھے سات ماہ بعد سیّدہ رضی الله عنها کی رخصتی ہوئی۔

آپ رضی الله عنها کے کل پانچ بیٹیاں، بیٹے تھے۔امام حسن،امام حسین،سیدۃ زینب،سیّدہ ام ِکلثوم اورسیدنامحس علیهم الرضوان۔

آپ رضی الله عنها نهایت متقی، پر بیز گار، رکوع و جود میں زیادہ وفت گزار نے والی مبروشکر کی پیکر علم وعمل کا مرقع ،الغرض رسول الله علیه وآلہ وسلم کے شب وروز کی چلتی پھرتی تصویر تھیں۔ تب احادیث میں آپ رضی الله عنها سے متعددروایات مروی ہیں۔

#### وفات:

سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّه عنہا کی وفات ارمضان ااھیروزمنگل رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے چھے ماہ بعد ہوئی ہیچے مسلم کے مطابق آپ رضی اللّه عنہا کی نما زِ جنازہ بوقتِ شب حضرت علی المرتضٰی رضی اللّه عنہ نے پڑھائی ،اور رات کو ہی جنت اُبقیع میں آپ رضی اللّه عنہا کی تدفین ہوئی۔

#### و مسند فاطمة الرَّهراء في المراد المر

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## مُسند سيّده فاطبة الزّهراء رضى الله عنها

رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته كى آخرى صاحبز ادى سيّدهٔ كائنات سيّده فاطمة الزَّهراء رضى الله عنها سے متعلقه روایات

#### مقصدِ رسالت اورسيّده فاطمة الرَّ براء

ا- عَن أبِي ثَعلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَنْرًا قِ لَهُ فَدَخَلَ المسجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ . وَكَانَ يُعجِبُهُ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ أَن يَّدخُلَ المَسجِدَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَينِ ' [ثُمَّ] يُثِنِي بِفَاطِمَةَ ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ، فَقَدِمَ مِن سَفَرِهِ مَرَّةً فَأَتَي فَاطِمَةَ فَبَدَأَ بِهَا قَبلَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَاستَقبَلَتهُ عَلَى بَابِ البَيتِ فَاطِمَةُ فَجَعَلَت تُقَبّلُ وَجهَهُ . وَ فِي لُفظٍ: فَاهُ - وَعَينَيهِ وَتَبكِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا يُبكِيكِ [يَا بُنَيَّةً] قَالَت: أَرَاكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَد شَحَبَ لَونُكَ وَاحْلُولَقَت ثِيَابُكَ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: يَافَاطِمَهُ لاَ تَبكِي فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ أَبَاكِ عَلَي أُمرٍ لاَ يَبقَي عَلَي ظَهِ رِ الَّارضِ بَيتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ وَلا شَعَرِ إلَّا أَدخَلَهُ اللَّهُ بِهِ عِزاًّ أَو ذُلًّا حَتَى يَبلُغَ حَيثُ بَلَغَ اللّيلُ . (طب، حل، ك)

(١) الطبراني، مُعجم الكبير ٢٢٢٠٢٥/٢٢، رقم ٥٩٧،٥٩٥ .

مُسندالشاميين ١/٩٩،٠٠٥، رقم ٥٢٣ .

الحاكم، مُستدرك على الصحيحين ١ /٣٨٩، ٢٨٩.

ايضاً ١٥٥/٣ .

ابو نُعيم، حِلية الاولياء وطبقات الاصفياء ٢٠/٢.

ايضاً ١٢٣/٦].

#### 

کی حضرت ابولغلبہ حشیٰ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وا آلہ وسلم ایک غروہ ہے واپس تشریف لائے معجد میں آکر دور کعتیں ادا فرمائیں سفر ہے واپسی پر معجد میں دور کعتیں ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کا پندید ہمل تھا۔ بعد از ان سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہے مل کر از واج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ از واج مطہرات سے بل سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہے ملے آئے دروازے پر سیّدہ رضی اللہ عنہ والہ وسلم کا چرہ اقدس چو منے لگیں۔ ایک روایت میں ایوں ہے کہ سیّدہ رضی اللہ عنہا آپ صلی خوش آمدید کہا، آپ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کا چرہ اقدس چو منے لگیں اور دو پڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کا جرہ اقدال ہو منہ کا منہ اور آئکھیں چو منے لگیں اور دو پڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے رخ اور کا رنگ بدلا اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے رخ اور کا رنگ بدلا ہوا اور کپڑے ہوں کہ اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے رخ اور کا رنگ بدلا مقصد کے لئے معبوث فرمایا، زمین پرکوئی پختہ یا کیا مکان ایسانہ بیں رہے گا جس میں معزز کی عزت اور ذیل کی ذلت کے ساتھ مقصد کے لئے معبوث فرمایا، زمین پرکوئی پختہ یا کیا مکان ایسانہ بیں رہے گا جس میں معزز کی عزت اور ذیل کی ذلت کے ساتھ مقصد سے مرادوین اسلام کا غلبہ عروج اور شان وشوکت ہے۔

#### جنتي باشنده

٢ - قَارِئُ (الحَدِيدِ) وَ (إِذَا وَقَعَت) وَ (الرَّحمٰن) يُدَّعَى فِي مَلَكُوتِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرضِ:
 سَاكِنُ الفِردَوسِ ـ (هب، فرعَن فَاطِمَة)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّٰدعنہا سے مروی ہے کہ سورہ الحدیدُ سورہ الواقعہ اور سورہ الرحمٰن پڑھنے والے کو زمین وآسان کے فرشتوں میں جنتی باشندہ کہہ کر پکارا جائے گا۔

## صبح وشام كاوظيفه

٣- يَا فَاطِمَةُ مَالِيَ لاَ أَسمَعُكِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِي تَقُولِينَ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحمَتِكَ أَستَغِيثُ أَصلِح لِي شَانِي كُلَّهُ وَلا تَكِلنِي اللَي نَفسِي . (الخطيب عن أبي هريرة)

(٢) البيهقي، الجامع لشُعب الايمان ٢ / ٩ ٩ ، ١ ٩ ٩ ، رقم حديث ٢ ٢٣٩ .

الديلمي، الفردوس بماثور الخطاب ٢١٤/٣ ، رقم حديث ٢٦٥٦ .

(٣) الخطيب بغدادي، تاريخ مدينة السلام ٨/٨ .

علي متقى هندي، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ٢٩/٢ ١، رقم حديث ٢٠٣٧ .



ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! کیابات ہے تو مجھے یہ ورد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی کہ'' اے زندہ اور قائم رب میں تیری رحمت کے لئے فریاد کناں ہوں' میرے تمام حالات درست فر مااور مجھ یرکوئی بوجھ نہ ڈالنا۔

٣- يَافَاطِ مَهُ مَايَمنَعُكِ أَن تُسمِعِي مَاأُوصِيكِ بِهِ أَن تَقُولِي [إِذَا أَصبَحتِ وَأَمسَيتِ] يَاحَيُّ يَاكَيُّ عَالَمُ مِاللَّهِ مَا أُوصِيكِ بِهِ أَن تَقُولِي [إِذَا أَصبَحتِ وَأَملِي وَأَصلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ . (عد، يَاقَيُّومُ بِرَحمَتِكَ أَستَغِيثُ فَلَا تَكِلنِي إِلَى نَفسِي طَرِفَةَ عَينٍ وَأَصلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ . (عد، هب عن أنس)

ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! جووظیفہ میں نے متہمیں بتایا ہے وہ کیوں نہیں کرتی کہ 'اے زندہ اور قائم رب مجھے تیری رحمت در کار ہے تو مجھے پر بلیک جھپنے کی دیر کے لئے بھی کوئی بو جھمت ڈ النااور میرے حالات درست فر ما۔

#### تجران کے عیسائیوں سے مباہلہ

٥- عَنِ الشَّعبِي قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن يُلاَعِنَ أَهلَ نَجرَانَ قَبِلُوا الجِزِيَةَ أَن يُعطُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَقَد أَتَانِيَ البَشِيرُ فَبِلُوا الجِزيَةَ أَن يُعطُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَقَد أَتَانِيَ البَشِيرُ فَبِلُوا الجُمفُورِ عَلَى الشَّجَرِ أَوِ العُصفُورِ عَلَى المَّلاَعَنَةِ حَتَّى الطَّيرِ عَلَى الشَّجَرِ أَوِ العُصفُورِ عَلَى

(٣) بزّار، البحر الذخار المعروف مسند البزار ٢٥/٣ ، رقم حديث ١٠٥٧ و

النسائي، عمل اليوم والليلة ص ١ ٣٨، رقم حديث ٥٤٠ .

ابن السني، عمل اليوم والليلة ص ٢٢، رقم حديث ٣٨ .

إبن عدي، الكامل في الضعفاء والرجال ٣٢٨/٣.

الحاكم، المستدرك ١/٥٣٥.

البيهقي، الاسماء والصفات ١٩٢/١.

(۵) ابن ابي شيبه، المصنف ٢١/٧، رقم حديث ٢٠ ١ ٣٠٠.

احمد، مسند الامام احمد بن حنبل ٩٨/٥ ١٠٠٠ ٠ ١٠٣٠

الحاكم، المستدرك ٥٩٣/٢ ٥٩٠٥ .

ابو نُعيم، دلائل النبوة ٢٣/٢ .

#### حَرِّلْ مُسْنِد فاطمة الزُّفر اء اللهِ عَلَيْ الْكُولُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

الشَّجَرَةِ، وَلَمَّا غَدَا اللهِ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آخِداً بِيَدِ حَسَنٍ وَ حُسَينٍ وَكَانَت فَاطِمَةُ تَمشِي خَلفَهُ \_ (ص، ش، وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ وَ ابنُ جَرِيرٍ)

شی حضرت شعبی سے مروی ہے جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنا چاہا تو انہوں نے جزید دینا قبول کرلیا' آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' بلاشہ ایک قاصد میرے پاس اہل نجران کی ہلاکت کی خبرلا یا تھا' اگران سے مباہلہ پایہ تھیل تک پہنچ جاتا تو وہ سبحتیٰ کہ درختوں پر بیٹھے پرنڈ ہے بھی ہلاک ہوجاتے۔ دوسرے روز بوقت صبح رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم حسن وحسین رضی الله عنہما کے ہاتھ بکڑے ان کی طرف آئے تو سیّدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنہما آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھے جھی چل رہی تھیں۔

بیشان کرم ہےسب سے الگ

٢- عَن سَوِيدِ بِنِ غَفَلَة رَضِيَ الله عَنه قَالَ: أَصَابَت عَلِياً حَصَاصَةٌ فَقَالَ لِفَاطِمَة: لَو أَتيتِ النّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ فَسَأَلِيهِ: فَأَتَتهُ . وَكَانَت عِندَهُ أُمُّ أَيمَنَ . فَدَقَّتِ البَابَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ لأُم أَيمَنَ: إِنَّ هَذَا لَدَقُ فَاطِمَةً وَلَقَد أَتَنا فِي سَاعَةٍ مَاعَوَّدَنا أَن تَأْتِينا فِي مِثْلِهَ البَاب! فَقَالَت: يَارَسُولَ الله! هَذِهِ المَلاَ بُكة طُعامُها أَن تَأْتِينا فِي مِثلِها وَقُومِي لَها البَاب! فَقَالَت: يَارَسُولَ الله! هَذِهِ المَلاَ بُكة طُعامُها التَه لِيسُ وَالتَّسِيعُ وَالتَّحِيدُ مَاطَعامُنا؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثِني بِالحَقِّ مَاعَوْ وَإِن شِئتِ عَلَمتُهُ الله مُحَمَّدٍ مُندُ ثَلاثِينَ يَوماً وَلَقَد أَتَنا أَعنزُ فإن شِئتِ أَمْرنا لَكِ بِحَمسَةٍ أَعنزٍ وَإِن شِئتِ عَلَمتُك مُحَمَّدٍ مُندُ ثَلاثِينَ يَوماً وَلَقَد أَتَنا أَعنزُ فإن شِئتِ أَمرنا لَكِ بِحَمسَةٍ أَعنزٍ وَإِن شِئتِ عَلَمتُك مَحَمَّدٍ مُندُ ثَلاثِينَ يَوماً وَلَقَد أَتَنا أَعنزُ فإن شِئتِ أَمرنا لَكِ بِحَمسَةٍ أَعنزٍ وَإِن شِئتِ عَلَمتُك مُحَمَّدٍ مُندُ ثَلاثِينَ يَوماً وَلَقَد أَتَنا أَعنزُ فإن شِئتِ أَمرنا لَكِ بِحَمسَةٍ أَعنزٍ وَإِن شِئتِ عَلَمتُك مَتْ مَن عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَمْسَ كَلِمَاتِ الَّتِي عَلَّمَكُمُن عَلَى عَلَى عَلَى وَيَا أَرَاحِمَ المَسَاكِينَ عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي وَقَالَت: ذَهَبَتُ مَن حديثه ) وَلَم عن عَلَى الله عَن عَلَى عَنه عَره مِن عَره عَن عَلَى رَجَالِه وَلُولَ اللّه عَنهُ عَنْ عَلَى اللّه عَنهُ فَهُو مُن عَلَى مَن عَلِى رَجَالِه وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنهُ عَلَى اللّه عَنهُ عَلَى

🟵 🤁 سوید بن غفکہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو تنگدتی نے آگھیرا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ

<sup>(</sup>٢) على متقى هندي، كنز العمال ٢/٩/٢، رقم حديث ٢٢٥.

قاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا ہے کہا ہارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذراا پنا دامن تو پھیلا کے دیکھو۔ سیّدہ جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مے پاس قیس۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ہے فرمایا ''بیدو تنگ سیّدہ فاطمہ کے لئے دروازہ کھولو۔ آپ رضی اللہ عنہا فاطمہ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مے فرمایا اٹھر کر فاطمہ کے لئے دروازہ کھولو۔ آپ رضی اللہ عنہا نے سیّدہ کے لئے درازہ کھولا اور عرض کرنے لگیں کہ آپ آج خلاف معمول تشریف لائیس؟ بعداز ال سیّدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ فرشقوں کی غذاتو تبلیل 'تسبیح اور تجمید ہے لیکن ہماری غذا کے متعلق فرما ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'قتم اس ذات کی جس نے مجمعیت کے ساتھ معبوث فرمایا 'گھر انہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقب ہی بھی ہماری مرضی ہوتو یا نج بحر کی سینہ جس کے مہینہ بھر سے آگ تک نبیں جلی ہاں ہمیں کچھ بکریاں ہدیہ کی ٹی بین بتہاری مرضی ہوتو یا نج بحر کی سب سے از برائی علیہ اللہ علیہ والے اور اے سب سے آئی والی کہا کہ والے اور اے سب سے نیادہ وہ کہا کہ سبیس بیاد ہو جو برائیل علیہ اللہ علیہ المراضی رضی اللہ عنہ نہ ہوئی ہوں تو ہوں تو آلہ وسلم نے فرمایا 'یوں کہا کہ والے اس سب سے آخر اسے برے اس فرائی وی اللہ عنہ نہ ہیں آخرت لے کرلوثی ہوں 'تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ والے بروردگار۔ سب سے آخر طلب دنیا کے لئے بھیجا تھا جبکہ میں آخرت لے کرلوثی ہوں 'تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ والے دواب دیا کہ آپ نے تو طلب دنیا کے لئے بھیجا تھا جبکہ میں آخرت لے کرلوثی ہوں 'تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ کی توسین فرماتے ہوئے ان کے اس دن کو بہترین قرار دیا۔

اس روایت کے راوی مجروح نہیں، ہاں بیمرسل معلوم ہوتی ہے، اگر سوید کی سیدنا حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ سے ساعت پایے بجوت کو پنچی تو پھر بیر دوایت مرفوع ہے۔

#### فرشتول كي غذا

2- عَن فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا أَنَّهَا دَحَلَت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ عَذِه المَلائِكةُ طَعَامُهَا التَّهلِيلُ وَالتَّسبيحُ وَالتَّحمِيدُ فَمَا طَعَامُنَا؟ قَالَ، وَاللَّدِى بَعَشَنِي بِالحَقِّ مَااقتَبَسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ نَارٌ مُنذُ ثَلاَئِينَ يَوماً فَإِن شِئتِ أَمَرتُ لَكِ وَاللَّذِى بَعَشَنِي بِالحَقِّ مَااقتَبَسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ نَارٌ مُنذُ ثَلاَئِينَ يَوماً فَإِن شِئتِ أَمَرتُ لَكِ بَخَمسَ كَلِمَاتٍ عَلَّمنِيهِ فَي جِبرَئِيلُ! فَقَالَت: بَل عَلَمنِي بِخَمسَ كَلِمَاتٍ عَلَّمنِيهِ فَي جِبرَئِيلُ! فَقَالَت: بَل عَلَمنِي الخَمسَ كَلِمَاتِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي إِلَى وَيَا آخِرَ اللهُ وَلِينَ وَيَا آخِرَ الخَمسَ كَلِمَاتِ اللّهَ وَلِي: يَا أَوَّلَ اللّهُ وَلِينَ وَيَا آخِرَ الخَمسَ كَلِمَاتِ اللّهِ مَا فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>ك) الديلمي، مسندالفردوس ٣٣٣/٥، رقم حديث ٢٦٥٢ .

على متقي هندي، كنز العمال ٢/١٩٣، رقم حديث ١٢٢٨١.

#### 

الآخِرِينَ وَيَا ذَا القُوَّةِ المَتِينِ وَيَا رَاحِمَ المَسَاكِينَ وَيَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ . (ابو الشيخ في فوائد الأصبهانيين، والديلمي . ك)

⊕ سیّده فاطمة الزہراءرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ آپ نے بارگاہِ رسالت میں حاضرہ وکرعرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! فرشتوں کی غذا تو الله کی حمد وثنا ہے کین ہماری غذا کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، قتم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا 'گھرانہ نبوی میں تو مہینہ بھر سے آگ تک نہیں جلی ہاں تم چاہوتو پانچ بحریاں تجھے عطا کردوں یا وہ کلمات تجھے بتاؤں جو جرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے بیان کئے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ! یوں کہا کروا ہے سب سے اول اے سب سے آخر اے بے پناہ قوت والے اے مساکیون پر حم کرنے والے اور سب سے زیادہ مہر بان رہے۔

## آگ کی زنجیر

٨- يَافَاطِمَةُ أَيَسُرُّكِ أَن يَقُولَ النَّاسُ: فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ (وَ)

فِي يَدِكِ سِلسِلةٌ مِن نَارٍ . (حم، ن، ك عن ثوبان)

ﷺ حضرت ثوبان رضى الله عند سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا فاطمہ! تخفيے اچھا لگے گاكہ لوگ مهم الله عليه وآله وسلم كهدكر پكاريں جبكہ تونے اپنے ہاتھوں ميں بيآ گ كى زنجير پننى ہو۔

٩- إذهَب بِهَذَا إِلَى فُلاَنٍ وَاسْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلاَدَةً مِنْ عَسَبٍ وَسِوَارَينِ مِن عَاجٍ فَإِنَّ هَوُّ لاَءِ أَهُّلُ

(٨) الطيالسي، المسندابي داؤد، ص١٣٣ ، رقم حديث ٩٩٠.

احمد، المسند ۵/۲۷۸، ۲۷۹ .=

النسائي، السنن الصغرى ١٥٨/٨، وقم حديث ٥١٣٠ .

ايضاً، السنن الكبرئ ٢٥،٣٣٥،٣٣٨/٥ ديث رقم ٩٣٣١،٩٣٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ١/٢٠١٠١ ، رقم حديث ١٣٣٨ .

الحاكم، المستدرك ١٥٣،١٥٢/٣ . رقم حديث ٢٢٥ .

(٩) احمد، المسند ٥/٥٤٠.

إبن ماجه، السنن ١/١٣٠١.

ابو داؤد،السنن ٨٤/٣، رقم حديث ٢١١٣.

إبن عدي، الكامل ٢/١٠٢١، ٢١١

## المرادي المرا

بَيتِي وَلاَ أُحِبُّ أَن يَّأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِم فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنيَا . (حم، دعن ثوبان)

ﷺ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فر مایا: اے ثوبان! یہ چیز فلاں کودے کرمیری فاطمہ کے لئے ایک عصب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دو کتگن خرید لاؤ' بلا شبہ یہ میرے اہل بیت ہیں' اس لئے مجھے اچھانہیں لگتا کہ یہ جنٹ کی یا کیز فعتیں دنیا میں ہی استعال کرلیں۔

وضاحت: سنن ابوداؤداورمنداحد بن فنبل وغيره مصادر حديث مين حديث كابيد لفظ "عَصَبِ" "" "س" كى بجائے" ص" كے ساتھ مذكور ہے۔ مترجم

#### اُمت کے شریرلوگ

• ا - شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُوا بِالنَّعِيمِ ' الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلوَانَ الطَّعَامِ ، وَيَلبَسُونَ أَلوَانَ الثَّيَابِ ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلاَمِ . (ابنُ أبي الدُنيَا فِي ذَمِّ الغِيبَةِ ، هب عن سيّده فاطمة الزهراء)

﴿ آلَ سَيّده فاطمة الزهراء رضى الله عنها سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عابيه وَ آله وَ لَم نَ فَر مايا ميرى امت كر اور وہ انواع واقسام كے كھانے كھاتے ' رنگ برنگ كيڑے پہنتے اور بھانت براوگ وہ ہیں جنہیں غذائی نمتیں مل گئیں اور وہ انواع واقسام كے كھانے كھاتے ' رنگ برنگ كيڑے پہنتے اور بھانت بھانت كى بولياں بولتے ہیں۔

### حدودالله كے معاملے میں سفارش

١ ١ - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَت: كَانَت إمرَأَةٌ مَخزُومِيَةٌ تَستَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجحَدُهُ

(١٠) إبن ابي الذنيا، كتاب الصمت ص ١١١، وقم حديث ١٥٠.

ايضاً، ذم الغيبة ص٢٨، رقم حديث ١٠.

إبن عدي، الكامل ١٩/٥ ٣ -

البيهقي، الشعب الايمان ٣٣٠٣٣/٥ .

(١١)الطيالسي، المسند ابي داؤد ص ٥٠٢٠٥، وقم حديث ١٣٣٨

عبدالرزاق الصنعاني، المصنف ١ / ١ ٠ ٢٠٢٠٢،

إبن ابي شيبة، المصنف ٢٨٠٤٦، وقم حديث ٢٨٠٤٩.

احمد، المسند ٢/١ ٣٢٩، ١٣٢٩.

الدارمي، السنن ٢/٢٢، وقم حديث ٢٣٠٢ . =

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَطعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهلُهَا أُسَامَةً فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقَالَ: يَاأُسَامَةُ لاَ أَرَاكَ تَكَلَّمَ فِي حَدِّ مِن حُدُودِ اللهِ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِمَّن كَانَ قَبلَكُم أَنَّهُ إِذَا شَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو كَانَت فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعتُ يَدَهَا! فَقُطِعَ يَدُ المَحزُومِيةِ . (هب)

© سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت لوگوں سے مال ومتاع ادھار لے کر کر جاتی ۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ آپ اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا تھم فرمایا۔ اس کے اہل وعیال حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کرعذر کرنے لگے تو آپ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وہ آپ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وہ آپ وسلم نے فرمایا اسامہ! تم حدود اللہ کے معاملے میں سفارش کررہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وہ آپ وہ کے خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفرمایا 'تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور آ دی چوری کرتا تو

البخارى، الجامع الصحيح ٤/٨٨،٨٤رقم حديث ٣٢٣٣ .

ايضاً، ١٣/٦ ٥، رقم حديث ٣٣٤٥ .

ايضاً، ١٢ /٨٨، وقم حديث ٧٤٨٨ .

المسلم، الجامع الصحيح ١٩٨٣ ١٣١١ ، وقم حديث ١٩٨٨ .

ابنِ ماجه، السنن ١/٢ ٨٥١رقم حديث ٢٥٣٧ .

ابو داؤد، السنن ۱۳۲/۳ ۱۳۳۱، رقم حدیث ۳۲۷، ۱۳۲۸ .

التومذي، السنن ٣٨،٣٤/٣، وقم حديث ١٣٣.

النسائي، السنن ١٨ ١٥، ١٥٠ ٢٥٠ . ٥٥٠

إبن جارود، المنتقى من السنن المسندة ٣/١٠٠١ ، رقم حديث ٣٠٥٠٥ ٥٠٨٠٠ .

إبن حبّان، الجامع الصحيح ١٠ /٢٣٩،٢٣٩، وقم حديث ٢ ٣٥٠٠ .

ابو نُعيم، الحلية الاولياء ٣٣/٩ مختصراً

البيهقي، السنن الكبرئ ٣٥٣،٣٥٣،٣٣٢/٨ .

الطحاوي، الشرح المعاني الآثار ٣/١٤١٠ .

## الرُّهراء الرُّ

اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محربھی اس عورت کی جگہ ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کا ٹا جا تا۔ بعدازاں اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

وضاحت: بعض روایات میں مخز ومی عورت کی بجائے قبیلہ قریش کی ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے جس کے چوری کرنے پراس کے اہل وعیال نے چالیس اوقیہ سونا (رشوت) دے کراس کی جان بخش کرانا چاہی تھی۔مترجم

#### اُس كے چاہے بغير چھ بھی نہ ہو

1 - عن ابن شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمْ سَمِعتُ أَبَا هُرَيرةً رَضِى اللّهُ عَنهُ يَقُولُ: سَمِعتُ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَى إِلّا المُجَاهِرِينَ، فَإِنَّ مِنَ الْاجهَارِ أَن صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: يَافُلانُ عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، يَعمَلَ العَبهُ بِاللّيلِ عَمَلاً ثُمّ يُصبحَ وقد سَتَرهُ رَبّهُ فَيقُولُ: يَافُلانُ عَمِلتُ البَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَد بَاتَ يَستُرهُ رَبّهُ فَيَعِيتُ يَستُرهُ رَبّهُ وَيَكشِفُ سِترَ اللهِ عَنهُ . وَكَانَ زَعَمُوا يَقُولُ إِذَا خَطَبَ: كُلُّ مَاهُو آتٍ قَرِيبٌ لا بُعدَ لِمَا يَأْتِي، لا يُعجّلُ اللهُ بَعجَلَةِ أَحِدٍ وَلا يُخلِفُ لِلْمَواليَّاسِ خَطَبَ: كُلُّ مَاهُو آتٍ قَرِيبٌ لا بُعدَ لِمَا يَأْتِي، لا يُعجّلُ اللهُ أَمراً مَاشًاءَ اللهُ كَانَ وَلَو كَرِهَ النَّاسُ، لا مُناءَ اللهُ وَلا مُقرِّبَ لِمَا بَعَدَ اللهُ وَلا يَكونُ شَى ءٌ إلَّا ياذِن اللهِ وَكَانَ يَأْمُو عِندَ مُبعَدِّ لَهُ وَلا يَعْرَبُ لِمَا بَعَدَ اللهُ وَلَا يُولِي وَلا يَعْرَبُ وَلَا يُعَالِمُ وَلا يَعْرَبُ وَلَا يَعْرَبُ وَلَا يَعْرَبُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ قَالَ الرّفَي وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عِبَدَةً فَتِلكَ مِائلةً وَاللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهُ عِلَيهِ فَاطِمَةً . (كر)

ﷺ حضرت ابو ہر رہے دضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا مجاہرین کے سوامیرے ہر امتی کی بخشش ہوگی۔ مجاہر وہ ہے جورات کو گناہ کر کے شبح خود ہی اپناراز فاش کردئے حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہؤوہ لوگوں کو اپنارات کا گناہ خود بتاتا پھر ہے جبکہ اس کا رب اس کی پردہ پوشی کرئے لوگوں کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں یوں ارشاد فر مایا ' دعنقریب جو ہونے والا ہے ہوکررہے گا اسے کوئی دور کرنے والانہیں اللہ کسی کی جلد بازی کے سبب

<sup>(</sup>١٢) البخاري، الجامع الصحيح ١ /٢٨٣، رقم حديث ٢٠٢٩ بالاختصار

المسلم، الجامع الصحيح ٢٢٩١/٣ رقم حديث ٢٩٩٠ بالاختصار

البيهقي، السنن الكبرى ٥٤٢/٨، وقم حديث ١٤٥٩٩.

ابنِ منظور، مختصرتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢٩/٢٢.

#### 

جلدی نہیں کرتا'اللہ تعالیٰ ہرمعا ملے میں اپنی مرضی کرتا ہے لوگوں کی مرضی نہیں چلتی اللہ کی مرضی کچھ ہواور لوگوں کی کچھ تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے خواہ لوگ نہ چاہیں اسے کون دور کرسکتا ہے جسے اللہ قریب کرے اور اسے کوئی قریب نہیں کرسکتا جسے وہ دور کرئے اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہ ہو آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم سوتے وقت اور نماز وں کے بعد چونیت تجمیرات 'تینتیں تسبیحات اور شینتیں بارتجمید کا تھم فرماتے' یوں سوکا عدد پورا ہوا' البتہ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے نزویک مذکورہ باتیں آئے صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اپنی بیٹی سیّدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا سے ارشاوفر مائیں۔

وضاحت بشج مسلم میں " مُعَافِیً " کی بجائے " مُعَافَاةً " بَرکورہ ہے، شُخ فؤادعبدالباقی مُثَّی وُ مُقَاصِّح مسلم نے بھی اسی کو معتد قرار دیا۔ مترجم

إدهربهي نكاوكرم يامحرصلي الشعليه وسلم

11 - عَن عَلِي رَضِى اللّه عَنه قَالَ: إجتَمَعتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالعَبَّاسُ وَزَيدُ بنُ حَارِثَةَ عِندَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيه وَآلِه وَسَلّمَ فَقَالَ العَبّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ: كَبُرَ سِنِي وَرَقَ عَظمِي وَكُثُرَت مَونُنِي فَإِن رَأَيت يَارَسُولَ اللهِ! أَن تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَسَقاً مِن طَعَامٍ فَافعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: قَد فَعَلتُ فَفَعَلَ، فَقَالَت فَاطِمَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِن رَأَيتَ أَن اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: نَفعلُ ذَالِكَ، تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمَرتَ لِعَمّكَ فَافعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ: نَفعلُ ذَالِكَ، ثُمّ قَالَ زَيدُ بِنُ حَارِثَةَ: يَارَسُولَ اللهِ! كُنتَ أَعطيتِني أَرضاً كَانَت مَعِيشَتِي مِنهَا ثُمّ قَبَضتَهَا فَإِن أَرَدت أَن تَرُدّهَا عَلَي فَافعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ نَفعلُ ذَالِكَ، فَإِن أَرَدت أَن تَرُدَة هَا عَلَي فَافعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ نَفعَلُ ذَالِكَ، فَإِن أَرَدت أَن تَرُدّهَا عَلَي فَافعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ نَفعَلُ ذَالِكَ، فَإِن أَرَدت أَن تَرُدَّهَا عَلَي فَافِع لَى أَرْدت أَن يُولِي عَمَلهُ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ نَفعَلُ ذَالِكَ، فَقُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللهُ لَيْ كَتَابِهِ مِنَ اللهُ اللهُ لَا المَعْقَ الّذِى جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنَ فَقُلُهُ اللهُ لَا الْحَقَ الّذِى جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي كِتَابِهِ مِنَ

(۱۳) ابن اابي شيبة، المصنف ٢/٢ ٥١، رقم حديث ٣٣٣٣٩ .

احمد، المسند ١/٨٥٠٨ .

البخاري، التاريخ الكبير ٣٨٥/٢.

ابو يعلى المسند ١/٩٩١، • ٣٠، وقم حديث ٣٦٣.

العُقيلي، كتاب الضعفاء ٢٥٣/١.

ابنِ عدي، الكامل ٣٥٣/٢ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٣٣٣/٩.

الرفراء الرفراء الله المراء المراء الله المراء المراء الله المراء المراء

الخُمْسِ فَأَقسِمهُ فِي حَيَاتِكَ كَى لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ: نَفَعَلُ ذَالِكَ، فَوَلَّانِيهِ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ فَقَسَمتُهُ فِي حَيَاتِهِ . (ش، حم، د، ع، عق، ق، ص)

وضاحت: منداحم میں "قَد فَعَلَتُ" کی بجائے " نَفَعَلُ " اور " بِگذَا وَسقاً" کی بجائے" بِگذَا وَسَقاً " نَدُور ہے، حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نہایت دوراندیش شخصیت تھے، نیز حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کو آپ کا حق بطیبِ خاطر سونپ دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اُن کے ہوتے عہما نے سیدنا حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو آپ کا حق بطیبِ خاطر سونپ دیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اُن کے ہوتے ہوئے اس کا بٹوارا بھی کرلیا تھا، جس کا بر ملااعتراف بھی کیا، اور تناز عات کا سد باب فر مایا ، حققین اس حقیقت کو مدنظر رکھیں تو مسلکی افتراق وانتشار کی فضا کے گدلے پن کو کافی حد تک اُجلا کیا جاسکتا ہے۔ مترجم

## خطاؤل كي مجنشش كاسبب

١٣ - يَافَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أَضِحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكِ عِندَ أَوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا كُلُّ ذَنبٍ عَمِلتِيهِ، وَقُولِي: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ

#### الأمراء الأمراء الأمراء الله الأمراء الله المالية الأمراء الله المالية الأمراء الله المالية الأمراء الله المالية الما

لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسلِمِينَ ﴾ قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ: هَذَا لَكَ وَلَأهلِ بَيتِكَ خَاصَةً؟ قَالَ: لَابَل لَنَا وَلِلمُسلِمِينَ عَامَةً \_ (طب، ك، وتعقب ق عن عمران بن حصين)

ﷺ حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سے مروی ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا' اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ' اور بوقتِ قربانی موجودر ہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ تمہاری لغزشوں کی بخشش کا سبب ہے ساتھ یہ کلمات بھی کہو ﴿ بلا شبہ میری نماز' قربانی' زندگی اور موت الله جہانوں کے پروردگار کے لئے ہے' جس کا کوئی شرکیے نہیں' اور مجھے بہی تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا تسلیم کرنے والا ہوں ﴾ عرض کیا گیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! کیا یہ قربانی اہل بیت کے لئے مضوص ہے؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سارے اہل ایمان شامل ہیں۔

٥ ا - يَافَاطِمَةُ قُومِي اِلَى أَصْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَانَّ لَكِ بِأُوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا يُعْفَرُلُكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، قَالَت: يَارَسُولَ اللهِ: هَذَا لَنَا خَاصَةً؟ قَالَ: بَل لَنَا وَلِلمُسلِمِينَ عَامَةً .

(ك، وتعقب عن أبي سعد)

در حضرت ابوسعیدرضی الله عندراوی بین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فر مایا فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ، اور بوقتِ قربانی و ہاں موجو در ہو، کیونکہ اس کا پہلا قطر و خون تمہاری سابقہ لغزشوں کی بخشش کا سبب ہے۔ سیّدہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم! کیا بیہ ہمارے ساتھ مخصوص ہے؟ آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے فر مایانہیں بلکہ اس میں جملہ اہل ایمان شامل ہیں۔

وضاحت: سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوامت کا کس قدر خیال ہے، کیکن امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خیال کرتی ہے۔۔۔؟؟؟ مترجم

(١٣) ابنِ عدى، الكامل ٢٦/٧ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٨/٢٣٩، وقم حديث ٢٠٠٠.

الحاكم، المستدرك ٢٢٢/٣ . و البيهقي، السنن ٢٣٩، ٢٣٨ . ايضاً ٢٨٣/٩ .

(10) البزار، المسند ٩/٢، رقم حديث ١٢٠٢ .

العُقيلي، كتاب الضعفاء ٢/٢ .

الحاكم، المستدرك ٢٢٢/٣.

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٨٣/٩.

المرادية الزُّورادية الرُّورادية الرُّورادية الرُّورادية الرُّورادية الرُّورادية الرَّورادية الرَّورادية الرّ

٢١ - يَافَاطِمَةُ قُومِي وَاشْهَدِي أَضِحِيَتَكِ أَمَّا أَنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطرَةٍ تَقُطُرُ مِن دَمِهَا مَغفِرَةً لِكُلِّ ذَنبٍ، أَمَّا أَنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبِعِينَ ضِعفاً حَتَّى تُوضِعَ فِي مِيزَانِكِ، ذَنبٍ، أَمَّا أَنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبِعِينَ ضِعفاً حَتَّى تُوضِعَ فِي مِيزَانِكِ، فَن على رضى الله عنه)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ! اپنی قربانی کے پاس جاؤ،اور قربانی کے وقت وہاں موجود بھی رہو، کیونکہ اس کا پہلا قطر ہُ خون ساری لغزشوں اور خطاؤں کومٹادینے کا باعث ہے بروز حشر اسے اس کے گوشت اور خون سمیت ستر گنا بڑھا کر پیش کیا جائے گا' پھر تیرے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا' بیقر بانی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔

## حضرت علی المرتضی رضی الله عنه یمن کے امیر

١ - عَنِ البَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كُنتُ مَعَ عَلِيٍّ

حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبتُ مَعَهُ أَوَاقِي فَلَمَّا قَدِمَ عَلِي رَضِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجَدتُ عَلِي رَضِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَجَدتُ فَاطِمَةَ قَد لَبِسَت ثِيَاباً صَبِيعاً وَقَد نَضَحَتِ البَيتَ بِنَضُوحٍ، فَقَالَت: مَالَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةَ قَد لَبِسَت ثِيَاباً صَبِيعاً وَقَد نَضَحَتِ البَيتَ بِنَضُوحٍ، فَقَالَت: مَالَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةَ قَد لَبِسَت ثِيَاباً صَبِيعاً وَقَد نَصَحَابَهُ فَأَحَلُوا، قُلتُ لَهَا، إنِّي أَهلكُ بِاهلالِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَداًمَرَ أَصحَابَهُ فَأَحَلُوا، قُلتُ لَهَا، إنِّي أَهلكُ بِاهلالِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَامَرَ أَصحَابَهُ فَأَحَلُوا، قُلتُ لَهَا، إنِّي أَهلكُ بِاهلالِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاتَيتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

فَقَالَ لِي كَيفَ صَنَعتَ قُلتُ: أَهلَكُ بِإِهلا َلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنِّي قَد

Manager Report

(١١) عبد بن خُميد، المنتخب من المسند ص ۵۵، رقم حديث ٨١ .

الحاكم، المستدرك ١٣٤/٠٠.

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٨٣/٩ .

الهيتمي،مجمع الزوائدو منبع الفوائد ٣/٣، رقم حديث ش٥٩٣٥، ٥٩٣٥.

علي متقي هندي، كنز العمال ٢/٥ ٠ ١ ، وقم حديث ١٢٢٣٠ .

(١٤) اسخق بن راهوية، المسند ٣/٥، رقم حديث ٢٠٩٨

ابو داؤد، السنن ١٥٨/٢ ، رقم حديث ١٤٩٧ .

النسائي، السنن ٢/٢ ٣٨٠، رقم حديث ٢٥٠٥.

سُقتُ الهَديَ وَقَرَنتُ، فَقَالَ لِي: انحَرُ مِنَ البُدنِ سَبعاً وَّسِتِّينَ أُوسِتاً وَسِتِّينَ وَأُمسِكُ لِي مِن كُلِّ بَدَنَةٍ مِنهَا بَضعَةً . (د، ن) لِنَفسِكَ ثَلاَ ثَلاَ ثَلْ أَلْ بَدَنَةٍ مِنهَا بَضعَةً . (د، ن)

© حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے مروی ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتفنی رضی الله عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو بیں ان کے ہمراہ تھا وہاں آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ میرے پاس چنداوقیہ چا ندی ہم ہوگئی ، حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ یمن سے واپسی کے بعد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کرع ض کرنے گئے کہ میں نے دیکھا فاطمہ نے رنگدار کپڑے بہتے ہیں اور گھر کو خوشبو سے معطر کر رکھا ہے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگیں آپ کو کیا ہواہہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو احرام کھول دینے کا حکم فرمایا تو انہوں نے احرام کھول دینے۔ میں نے جواب دیا کہ میرا تلبیہ تو رسول اللہ صلیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے ساتھ ہے (یعنی قران) پھر احرام کھول دینے۔ میں نے جواب دیا کہ میرا تلبیہ تو رسول اللہ صلیہ واللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے ساتھ ہے (یعنی قران) پھر میں نے عرض کیا کہ میرا تلبیہ تو نئی کر می صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کیا کہ میرا تلبیہ تو نئی کر می صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ سراسی کے گوشت میرے لئے بھی رکھا۔ میں ایش جھیا سٹھ اونٹوں کی قربانی دو تین تیس یا چونیس اپنے لئے الگ کر لواور ہراونٹ میں سے بچھ گوشت میرے لئے بھی رکھا۔

وضاحت: حدیث سے واضح ہے کہ سیرنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہرصورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کومقدم بھتے تھے، پنانچہ سند امام احمر بن صنبل سنت کومقدم بھتے تھے، اس معالم میں کس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہایت مخاطر و بیر کھتے تھے، چنانچہ سند امام احمر بن صنبل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ ''حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس آئے تو ہم نے آئیس قربانی کا گوشت پیش کیا، فرمانے لگے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' قربانی کا گوشت ذوالحجہ آپ رضی اللہ عنہ دورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا'' قربانی کا گوشت ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک (ساراسال) کھاسکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوں کہ پہلے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت فرمائی تھی، پھر بعد میں اس کی اجازت مرجمت فرمائی تھی، یہ نے حدیث کی مثال بھی نے۔ متر جم

قرباني كاثواب

١٠ عن عَلِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةً: قُومِي يَافَاطِمَةُ فَاشْهَدِي أَضْحِيتَكِ أَمَّا إِنَّ لَكِ بِأُوَّلِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِهَا وَدِمَائِهَا مَغفِرَةً لِكُلِّ ذَنبٍ

أَصِيبِهِ أَمَّا إِنَّهُ يُجَاءُ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ بِلُحُومِهَا وَدِمَائِهَا سَبِعِينَ ضِعْفاً ثُمَّ تُوضِعَ فِي مِيزَانِكِ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُدَرِيِّ أَي رَسُولَ اللهِ أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً فَهُم أَهلٌ لِّمَا خُصُّوا بِهِ مِن خَيرٍأَم أَبُو سَعِيدِ الخُدَرِيِّ أَي رَسُولَ اللهِ أَهَذِهِ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَةً . (ابن منيع، و عبد بن لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلِلنَّاسِ عَامَةً . (ابن منيع، و عبد بن حميد، و ابن زنجويه، والدورقيُّ، و ابنُ أبى الدنيا في الآضاحي، ق) وَضَعَّفَهُ عَن يَزِيدِ بنِ رَبِّيبٍ (عَن سُليمَانَ بنَ أَبِي سُليمَانَ عَن أُمِّهِ أُمِّ سُليمَانَ، وَكِلاَ هُمَا كَانَ ثِقَةٌ قَالَت دَخَلتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلتُهَا) عَن لُحُومِ الْأَضَاحِي فَقَالَت: لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنها ثُمَّ رَحَّصَ فِيها، قَدِمَ عَلِي فَقَالَت: لَقَد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنها ثُمَّ رَحَّصَ فِيها، قَدِمَ عَلِي بنُ أَبِي طَالِبٍ مِن سَفَرٍ فَأَتنهُ إمرَ أَتُهُ فَاطِمَةُ بلَحمٍ مِن ضَحَايَاهَا فَقَالَ: أُولَم يَنهُ عَنها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُلَّمَ فَهَى عَنها فَدَحَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن ذَالِكَ، فَقَالَ لَهُ: كُلُها مِن ذِي الحَجَّةِ إلَى ذِي الحَجَّةِ أَلَى ذِي الحَجَّةِ إلَى ذِي الحَجَّةِ إلَى ذِي الحَجَّةِ إلَى المَالَة عَلَى المُعَلِّة عَلَى المُوعِة .

(حم، والخطيب في المتفق والمفترق)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عندراوی بین که نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنها سے فرمایا ، اُٹھواورا پنی قربانی کے جانور کے پاس جا وَاور قربانی کے وقت وہاں موجودر ہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ تمہاری ہر لغزش کی معافی کا باعث ہے۔ بروز قیامت اسے اس کے گوشت اور خون سمیت ستر گنا بڑھا کرلا یا جائے گا اور میزان پر تولا جائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم! کیا اس قربانی کا تواب صرف اہل بیت کے لئے ہے یا ساری امت کے لئے۔ آپ صلی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا یہ آل محرصلی الله علیہ وآله وسلم کے ساتھ ساری امت کے لئے ہے۔

بیروایت ابن منبع عبد بن حمید ابن زنجویهٔ دورقی اورابن الی الدنیا نے ابواب الاضاحی میں ذکر کی ہے۔ بیروایت بیزید ابن الی حبیب ٔ سلیمان بن الی سلیمان اور ان کی والدہ اُم سلیمان کی سند سے ضعیف ہے جبکہ مذکورہ دونوں راوی قابل اعتماد ہیں۔

اُم سلیمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آکر قربانی کے گوشت بارے پوچھے لگیس تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پہل اس سے منع فرمایا تھالیکن بعد میں اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ سفر سے لوٹے تو آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محتر مہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کے پاس قربانی کا گوشت لے کرآئیں۔ آپ نے کہا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی تھی ؟ جواب دیا کہ آپ

## المرادية الأمرادية المرادية ال

صلی الله علیه وآله وسلم نے اس کی اب اجازت عطافر مائی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه نے آکر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے اس بارے پوچھاتو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا ہاں اس کا کھانا ذوالحجہ سے ذوالحجہ تک جائز ہے۔ وضاحت: مذکورہ حدیث سے نشخ حدیث ثابت ہوا یعنی اولاً قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت بعدازاں اجازت مرحمت ہوئی۔ مترجم

#### مدزنا

١٩ - عَنِ الحَسَنِ بِنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَةً بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلَدَت أَمَةً
 لَهَا . الحديث . (عب)

الله عنها بنت محمر من بن محمد سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها بنت محمر صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک نوکر انی پرزناکی حد جاری فرمائی۔

## على تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں

• ٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا خَرَجنا مِن مَكَّةَ تَبِعَتنا ابنَهُ حَمزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنا وَلتُهَا بِيَدِهَا فَدَفَعتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ فَقُلتُ: دُونَكِ ابنَةَ عَمِّكِ، فَلَمَّا قَدِمنَا المَدِينَةَ احتصَمنا فِيهَا أَنَا وَ جَعفَرُ وَ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ، فَقَالَ جَعفَرُ: ابنَةُ عَمِّي وَ خَالَتُهَا عِندِي يَعنِي أَسمَاءَ بِنتَ عُميسٍ، فَقَالَ زَيدُ ابنَةُ أَخِي، فَقُلتُ ؛ أَنَا أَخَذتُها وَهِيَ ابنَةُ عَمِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَميسٍ، فَقَالَ زَيدُ ابنَةُ أَخِي، فَقُلتُ ؛ أَنَا أَخَذتُها وَهِيَ ابنَةُ عَمِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَي عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنتَ يَا جَعفَرُ فَأَشْبَهَتَ خَلقِي وَخُلقِي وَأَمَّا أَنتَ يَا عَلِيُّ فَمِنِي وَأَنَا مِنكَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنتَ يَا عَلِيُّ فَمِنِي وَأَنَا مِنكَ وَأَلْكَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١٩) احمد، المسند ١٨/١/١٨، وقم حديث ٢٦٢٩٥.

<sup>(</sup>٢٠) عبدالرزاق، المصنف ١٣٩٨/ وقم حديث ١٣٢٠٣، ١٣٦١.

ابن ابي شيبة، المصنف ١/٥ ٣٩، رقم حديث ٢٨٢٥٨ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٢٣٥/٨.

الرُّفراء اللهُ الرَّفراء اللهُ الل 🟵 🥸 حضرت على المرتضى رضى الله عندراوي بين كه بهم مكه سے سفر کے لئے نكلے تو حضرت حمز ہ رضى الله عنه كى بيثى ہمار ہے چھے پیچے چل پڑی۔ جھے چیا چیا کہ کر پکارنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کرسیّدہ فاطمۃ الز ہراء کے حوالے کردی اور کہاا پی چپاز ادکوساتھ رکھو۔ مدینہ میں آئر میرے حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان اس بچی کے بارے میں اختلاف ہوا۔حضرت جعفرنے کہا بیمیری چپازاد ہے کیونکہ اس کی پھوپھی اُساء بنت عمیس میرے گھر میں ہے۔حضرت زیدنے کہا پیتو میری جیجی ہے اور میں نے کہا بیمیری چیاز اد ہے اور میرے یا س ہی ہے۔اس پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا جعفر! تیری صورت وسیرت میری طرح ہے علی! تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور اے زید! تو ہمارا بھائی اور دوست ہے اور وہ بچی تو اپنی خالہ کے پاس ہے سوخالہ تو والدہ کی جگہ ہے۔ میں نے عرض کیا پارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ سے اس کا نکاح ہوسکتا ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میری جیجی ہے کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ وضاحت بصحیح بخاری پرمصطفیٰ دیب البغا کی تعلیق میں ہے کہ امیر حزہ رضی اللہ عندی اس بیٹی کا نام امامہ تھا، بعض نے عماره بنت ملی بنت عمیس بھی لکھا،حضرت زیدرضی الله عندنے اپنی جیجی اس لئے فر مایا کدرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کے اور حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ مؤاخات قائم فر مایا تھا، پھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورامیر حمز ہ رضی اللہ عندنے ابولہب کی نوکرانی تو یبہ کا دودھ پیاتھااس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے،اور حدیث سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ماہر نفسیات بھی تھے،اور تناز عات واختلا فات کا ایباخوبصورت فيصله فرمات كمقل دنگ ره جاتى مترجم

وراشت رسول صلى الله عليه وآله وسلم وراشت وراشت وراشت وراشت وراشت وراشت وراشت و قال: عن أُم هانِيءِ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَت: يَاأَبَا بَكْرٍ مَن يَرِثُكَ إِذَا مِتَ؟ قَالَ:

(٢١) احمد، المسند ٢٨٩/٣.

البخاري، الجامع الصحيح ١٨٥٠ رقم حديث ١٨٣٢.

ايضاً، ۵/۳۵۸،۳۵۷ رقم حديث ۲۲۹۹

ايضاً، ١/٥٥٠ / ٥٥٠ رقم حديث ٢٥١ .

الترمذي، السنن ٢٧٥/٣ ، رقم حديث ٩٣٨ .

ايضاً، ١٩٠٣ /٢٤٦، ٢٤١، وقم حديث ١٩٠٣ .

ايضاً، ١٢/٥ ٢ ، رقم حديث ٢٤٢٥ .

ابو يعلى ، المسند ١ /٣٢٥، ٣٢١، وقم حديث ٢٠٥ . بالاختصار

#### الزُّمراء اللهُ على الرَّمراء اللهُ على اللهُ الرَّمراء اللهُ الرَّمراء اللهُ اللهُ الرَّمراء اللهُ

وَلَدِي وَأَهلِي، قَالَت: فَمَا شَأَنُكَ وَرَثْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دُونَنَا، قَالَ: يَاابِنَةَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ مَاوَرَثْتُهُ ذَهَباً وَلافِضَةً وَلاشَاةً وَلابَعِيرًا وَلا دَاراً وَلا غُلاماً وَلا مَالاً، قَالَت: فَسَهمُ اللهِ وَاللهِ مَا لَذَي عَمَلهُ لَنَا وَصَافَيتُنَا الَّتِي بِيدِك؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَا دَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم. وَفِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَا دَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم. وَفِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَا دَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم. وَفِي لَلهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي يُطعَمُ أَهلُهُ مَا دَامَ حَياً فَإِذَا مَاتَ رُفِعَ ذَالِكَ عَنهُم. وَفِي لَكُ عَلَي اللهُ عَنهُم يَقُولُ، إِنَّمَا هِي طُعمَةٌ أَطعَمَنِيهَا اللهُ فَإِذَا مِثُ كَانَت بَينَ المُسلِمِينَ . (ابن له عَنه يَقُولُ، إِنَّمَا هِي طُعمَةٌ أَطعَمَنِيهَا اللهُ فَإِذَا مِثُ كَانَت بَينَ المُسلِمِينَ . (ابن سعد)

⊕ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہانے پوچھا'اے ابوبکر! آپ کی وفات کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میر سے بیوی ہے ۔ تو سیّدہ نے فرمایا' پھر آپ ہمیں محروم کر کے خودرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کسے بن بیٹے؟ تو آپ نے جواب دیا'اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سونا' چا ندی' بکری'اونٹ' گھر باراور نوکر وغیرہ تھے نہ مال ودولت، جس کا میں وارث بن جاؤں۔ پھرسیّدہ نے فرمایا' اللہ کا وہ عطا کردہ حصہ جو ہمارے لئے مخصوص تھاوہ تو آپ کے قبضے میں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے خود سا ہے کہ نبی جب تک دنیا میں رہتا ہے اپنی وعیال کو کھلا تا پلا تا ہے' اوروصال کے بعد اس کے اہل وعیال سے وہ ساز وسامان اٹھالیا جا تا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان وعیال کو کھلا تا پلا تا ہے' اوروصال کے بعد اس کے اہل وعیال سے وہ ساز وسامان اٹھالیا جا تا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ''آپ نے جواب دیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بےشک میدہ نوالہ ہے جواللہ تعالیٰ نبی کے اہل وعیال کو کھلا تا ہے اوراس کے وصال کے بعدوہ سب بچھ سلمانوں کے حصے میں چلا جا تا ہے۔ ایک روایت میں کا اہل وعیال کو کھلا تا ہے اوراس کے وصال کے بعدوہ سب بچھ سلمانوں کے حصے میں چلا جا تا ہے۔

٢٢ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ايضاً، ١/١/ .رقم حديث ٥٢٦ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١ ١ /٢٣٥، ٢٣٥، وقم حديث ٥٢٧ .

البغوي، الشرح السنّة ١٣٨/١٣٨، ١٣٥، وقم حديث ٣٩٣٧ .

(٢٢) مالك، المؤطا ٩٣/٢ ٩، رقم حديث ٢٤ .

عبدالرزاق، المصنف ١/٥ مم ١/٥، ١/٥، وقم حديث ٩٧٥٣، ٩٧٥٨ .

ابنِ سعد، الطبقات الكبرئ ٣١٥/٢.

اسحاق بن راهوية، المسند ١/٢ ٣٣، ٣٣٢، وقم حديث ٣٢٥.

أُرسَلَت إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسَأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِلهِ وَفَاطِمَةُ حِينَئِذٍ تَطلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالمَدِينَةِ وَفَحَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِن خُمُسِ خَيبَرٌ فَقَال أَبُو بَكٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفَحَدَكَ وَمَا بَقِي مِن خُمُسِ خَيبَرٌ فَقَال أَبُو بَكٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هَذَا المَالِ . يَعنِي مَالَ اللهِ لَيسَ لَهُم قَالَ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هَذَا المَالِ . يَعنِي مَالَ اللهِ لَيسَ لَهُم أَن يَذِيدُوا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن أَن يَدِيدُوا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ عَلِهَ النِّي كَانَت عَلَيهِ فِي عَهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ حَالِهَا الْتِي كَانَت عَلَيهِ فِي عَهِدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ حَالِهَا الَّتِي كَانَت عَلَيهِ فِي عَهِدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَمَلَنَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ

البخاري، الجامع الصحيح ٢/٢١/١٦ . رقم حديث ٢ ٩ ٥ ٣٠،٣٠٩ . ٣ .

ايضاً، ٤/٤، وقم حديث ١ ٣٤١٢،٣٤١.

ايضاً، ١/ ٩ ٣٩، رقم حديث ٣٠٣١، ٣٠٣١ .

ايضاً،٤/٥١٣٥، وقم حديث ١٣٢٠، ٢٣١ .

ايضاً، ١ / ١/ رقم حديث ٢٤٢٤، ١٢٢، ١٢٢٠ .

مُسلم، الجامع الصحيح ١٤٥٩/١ ١٨٢،١ ١٠رقم حديث ١٤٥٨ . ١٤٥٩ .

ابو داؤد،السنن ۲/۰۲۱،۱۲۱، وقم حديث ۲۹۷۷،۲۹۷۱

الترمذي، الشمائل المحمدية ص٢٣٢، وقم حديث ٣٨٨ .

المروزي، مسند أبي بكر ص ا ٤٠،٥٤١ وقم حديث ٣٨،٣٤،٣٥ .

النسائي، السنن ١٣٢/٤ . رقم حديث ١٣١٨ .

ابنِ جارود، المنتقى ٣٨٨٣، رقم حديث ١٠٩٨.

ابنِ حبّان، الجامع الصحيح ١ / ١ ٥٣٠ ا ٥٥٠ ، رقم حديث ٣٨٢٣ .

ابو نُعيم، الدلائل النبوّة ١٨٠،٣٧٩ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٢/١ ٩٨،٢٩٥، ١٠٠٠، ١٠٣٠

ايضاً، ١٥/٤.

ايضاً، • ١٣٢/١ ، ١٣٣١.

البغوي، الشوح السنة ١ / ١ ٣٣٠ ، ١ ١ ١ وقم حديث ١ ٢٧٢ .

Name and the Association of the

النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَأَبَى أَبُو بَكُو أَن يَّدفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنهَا شَيئًا، فَوَجَدَت فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكُو مِن ذَالِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَن أَصِلَ مِن قَرَايَتِي، فَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَينِي وَبَينكُم مِن هَذِهِ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَن أَصِلَ مِن قَرَايَتِي، فَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَينِي وَبَينكُم مِن هَذِهِ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ اللهِ عَلَى أَكُن لَأَتُوكَ فِيهَا أَمراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الشَّهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصنعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعتُهُ . (ابن سعد، حم، خ، م، د، ن، ابن الجارود، أبو عوانة، حب، ق)

ﷺ عائش صدیق اللہ عنہ سے اللہ عنہا سے مروی ہے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذر یعہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس مال سے اپنے حصہ وراثت کے بارے بو چھاجواللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال فئی کی صورت میں عطا فر مایا تفا۔ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اموال مدینۂ اموال فدک اور بقیہ اموال خمس کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فر مانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کہ جماری کوئی وراثت نہیں۔ ہم جو پھھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے 'آل جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس میں سے صرف اس قدر لین جائز ہے جو انہیں کھانے پینے کے لئے کو صدیقہ ہے 'آل جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال وصد قات میں تید بلی نہیں کرسکتا۔ وہ بالکل ای طرح ہیں کفایت کرے شی ولیا گفایت کرے شی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال وصد قات میں تید بلی نہیں کرسکتا۔ وہ بالکل ای طرح ہیں بھے جے نظر قدر فی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عنہا کو پچھ بھی نہ دیا للبذا سیّدہ رضی اللہ عنہا کو سے مقادر رضی اللہ عنہا کو پچھ بھی نہ دیا للبذا سیّدہ رضی اللہ عنہا کو سے مقادر کہنے گا۔ وسلم سے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولا دسے زیادہ عزیز ہے لیکن جس معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولا دسے زیادہ عزیز ہے لیکن جس معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولا درسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال میں جیسا تھر فی مایا میں ان میں درہ برابر کی بیٹی کرنے کاروادار نہیں۔

وضاحت : صحح ابن حبان مین 'لا آلو فیها عن الحق ''کی بجائے' کم آل فیهاعن النحیو ''کے الفاظ فدکور ہیں ،
فدرے فردہ بالا روایت الفاظ ومعانی کے معمولی تفاوت سے متعدد کتب حدیث میں ملتی ہے۔ شیخین رحمۃ الله علیجانے اسے قدرے تفصیل سے لکھا۔ اس میں جو وراثت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ فدکور ہے' اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کافی متنازعہ ہے' اس کی تفصیلی ابحاث شروحاتِ حدیث میں ہی ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ذیلی سطور میں اختصار کے ساتھ فریقین کا مؤقف نذر قار کین ہے۔

علائے اہل تشیع کے نزدیک فدک سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّه عنہا کاحق تھا، کیوں کدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتِ مبارکہ میں ہی فدک سیّدہ فاطمہ رضی اللّه عنہا کو ہمبہ فرما دیا تھا اور اس کے گواہ حضرت علی المرتضی اور سیّدہ ام ایمن رضی الله عنهما تھے کیکن حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے گواہی قبول نہ کی اور سیّدہ رضی الله عنها کوان کے حق وراثت سے محروم کر دیا اور قرآن کو چھوڑ کرایک موضوع روایت کا سہارالیا کہ انبیاء کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی بلکہ وہ سب کچھ صدقہ ہے جو انبیاء چھوڑ جائیں۔

علائے اہل سنت کہتے ہیں کہ سیّدہ کا کنات رضی اللّہ عنہانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّہ عنہ سے ہبہ کانہیں بلکہ مال
وراثت کا مطالبہ کیا تھا کہ اہل ہیت علیہم الرضوان کی ضروریات کی تکمیل کے بعدرسول اللّه سلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ مال میں
وراثت جاری کی جائے یعنی سیّدہ رضی اللّه عنہانے حضرت ابو بکر رضی اللّه عنہ کی بیان کردہ حدیث کی صحت تسلیم کر کی تھی۔ اب
اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ سیّدہ رضی الله عنہا حدیث کے مفہوم میں تخصیص فر مار ہی تھیں جبکہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ
اس کے مفہوم کو عام مجھ رہے تھے۔ بعداز ال جب آپ رضی الله عنہ نے سیّدہ رضی الله عنہا کو یہ یقین دلایا کہ وہ فدک کی آ مدنی
سے اہل ہیتِ رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے تو سیّدہ رضی الله عنہا اس بات پران سے شفق ہوگئ
تھیں۔ واللّٰداعلم بالصواب۔ مشرجم

### ابوبكررضي الله عنه كاشانة ستيده فاطمه رضي الله عنهاميس

٢٣ - عَنِ الشَّعبِي قَالَ: لَمَّا مَرِضَت فَاطِمَةُ رَضِى اللَّهُ عَنهَا أَتَاهَا أَبُو بَكْرِ الصِدِّيقُ فَاستَأذَنَ عَلَيكِ، فَقَالَت: أَتُحِبُّ أَن آذِنَ لَهُ، قَالَ: نَعَم، عَلَيهَا فَقَالَ عَلِيٌّ يَافَاطِمَةُ هَذَا أَبُوبَكِ يَستَأذِنُ عَلَيكِ، فَقَالَت: أَتُحِبُ أَن آذِنَ لَهُ، قَالَ: نَعَم، فَأَذِنَت لَهُ فَلَا عَلَيهَا يَتَرَضَّاهَا . وَقَالَ وَاللهِ مَاتَرَكَتُ الدَّارَ وَ المَالَ وَاللهلَ وَالْعَشِيرَةَ إِلَّا التِعَاءَ مَرَضَاةِ اللهِ وَمَرَضَاةِ رَسُولِهِ وَمَرَضَاتِكُم أَهلَ البَيتِ وَقَالَ: هَذَا مُرسَلٌ حَسَنٌ بِاسنَادٍ التِعَاءَ مَرَضَاةِ اللهِ وَمَرَضَاةِ الشَّعبِي صَحِيحَةٌ عِندَ أَئِمَّةِ المَعرِفَةِ النَّقِدَةِ: قَالَ العَجَلِيُّ: مُرسَلُ صَحِيحةً عِندَ أَئِمَّةِ المَعرِفَةِ النَّقِدَةِ: قَالَ العَجلِيُّ: مُرسَلُ الشَّعبِي صَحِيحٌ وَلا يَكَادُ يُرسِلُ إلَّا صَحِيحاً وَمَن يَعرِضُ بِالقُدَوَةِ الحَسَنِ البَصَرِي كَمَا فِي الشَّعبِي صَحِيحٌ وَلا يَكَادُ يُرسِلُ إلَّا صَحِيحاً وَمَن يَعرِضُ بِالقُدَوَةِ الحَسَنِ البَصَرِي كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحٌ مُسلِم .

ﷺ شعمی سے مروی کے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا بیار پڑ گئیں تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے سیّدہ رضی اللہ عنہا نے پاس آنے کی اجازت چاہی مضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہا نے پوچھا' کیا آپ ان کی آمد پرخوش ہیں؟ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہا کی بیمار پرسی کے لئے اندر آئے نے اجازت مرحمت فرمادی ۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سیّدہ فاطمۃ الزھراءرضی اللہ عنہا کی بیمار پرسی کے لئے اندر آئے

### الأفراء الأفرا

اور کہافتم بخدامیراتر کہ میرا گھر بار مال و دولت اور اہل وعیال سب پچھاللہ تعالیٰ کے لئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور اے اہل بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رضاوخوشنودی کے لئے ہے۔

ندکورہ روایت ایک سند کے اعتبار سے مرسل ہے اور ایک سند سے حسن ہے نیز اساد صحیح سے بھی مروی ہے کیونکہ میرے (امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے) نزدیک روایات معنی جوسند کے اعتبار سے مرسل ہیں آئم فن اور اصحاب نفتہ و جرح کے ہاں صحیح سمجھی جاتی ہیں۔علامہ عجل نے بھی مرسلِ شعبی کوشیح قرار دیا ہے اور مقدمہ صحیح مسلم میں فدکور ہے کہ حسن بصری کا خوشہ چین مرسلات شعبی کوشیح سمجھتا ہے۔

اموال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي تقسيم

٢٢- عَن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ: جَاءَت فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكِرٍ الصِدِّيقِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا فَقَالَت: يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنتَ وَرِثتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنتَ وَرِثتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَم أَه لُهُ قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَطَعَمَ اللهُ نَبِياً طُعمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ كَانَت لِلَّذِي يَلِي بَعدَهُ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَطَعَمَ اللهُ نَبِياً طُعمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ كَانَت لِلَّذِي يَلِي بَعدَهُ، فَلَمَّا وَلَيتُ وَمَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَلَيتُ وَمَا سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعلَمُ ، ثُمَّ رَجَعَت . (حم، م، د، وابن جرير، ق)

ﷺ حضرت ابوطفیل سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزیراء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لا تیں اور بوچھا' اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارث ہیں یا ادلا درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پرسیدہ رضی اللہ عنہانے فرمایا پھر اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے جواب دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفرماتے ہوئے خس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفرماتے ہوئے

(۲۳) احمد، المسند ۱ /۳.

ابو داؤد،السنن ۱۳۲/۳،رقم حديث ۲۹۷۳.

المروزي، مسند أبي بكر ص ٢٢،١٢١، وقم حديث ٨٨ .=

ابو يعلى، المسند ١/٠٠، رقم حديث ٣٤.

ايضاً، ١ ١٩/١٢، وقم حديث ١٢٥٢ .

البيهقي، السنن الكبرئ ٣٠٣/٦.

مسند فاطعة الزّهراء على الله المراد على الله على الله على الله على الله عنها في الله عنها في الله على وآله وسلم كاجوفر مان آپ نے سنا ہے وہ آپ بى بهتر جانيں، بعدازاں آپ رضى الله عنها نے جواب دیا ، كدرسول صلى الله عليه وآله وسلم كاجوفر مان آپ نے سنا ہے وہ آپ بى بهتر جانيں، بعدازاں آپ

وضاحت: منداحم مين 'جاء ت فاطمة ''كى بجائے" أرسلت فاطمة "كالفاظ مَدُور بين يعنى فاطمه زبراء رضى الله عنهانے خودتشريف لانے كى بجائے پيغام بھيجا۔

70 - عَن عُمرَ بِنِ الخَطَابِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَومُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُويِعَ لَأَبِي بَكِرٍ فِي ذَالِكَ اليَومُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ جَاءَ ت فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكِرٍ مَعَهَا عَلِي فَقَالَت: مِيرَاثِي مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِي (فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ أَعُولُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِي رَفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِي (فَقَالَ اللهِ بَكِرٍ عَنهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ العَقِدِ؟ قَالَت: فَدَكَ وَخَيبَرَ وَ صَدَقَاتِهِ بِالمَدِينَةِ أَرِثُهَا كَمَا يَرِثُكَ بَنُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَانُورَتُ، مَاتَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ . يَعني: هَذِهِ الْأَمُوالُ القَائِمَةُ . اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَانُورَتُ، مَاتَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ . يَعني: هَذِهِ الْأَمُوالُ القَائِمَةُ . اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَتُ، مَاتَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ . يَعني: هَذِهِ اللهُ مَواللهِ لَيْن قُلْتِ نَعَم لَأُقبِلَ قُولَكِ وَلَا صَدِّقَتُكِ، قَالَت: جَاءَ تِني فَتَعَلَى اللهُ عَنهَا فَأَحْبَرَتِنِي أَنَّهُ أَعْطَانِي فَدَكَ، قَالَ عُمَرُ: فَسَمِعتِهِ يَقُولُ هِي لَكِ؟ فَإِذَا فَعَلَى مَا مَولَكِ وَلَا قَالَت: قَد أَحْبَرتُكَ بِمَا عِندِي . (ابن قُلْتِ قَد سَمِعتِهِ فَهِي لَكِ فَأَنَا أُصَدَّقُكُ فَأُقِلُ فَاقِبلُ قُولَكِ! قَالَت: قَد أَحْبَرتُكَ بِمَا عِندِي . (ابن قُلْتِ صَدَى الوَاقِدِي .

رضى الله عنهالوث تنيس\_

<sup>(</sup>٢٥) ابن سعد، الطبقات ١/٥ ١٣.

على متقى هندي، كنز العمال ٢٢٢/٥ ٢٣٠، ١٣٠٠ ، رقم حديث ٩٥ - ١٠

الرُّفراء الرُّ

ہیں، کیکن حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فر مایا تھا' ہماری کوئی وراثت نہیں' ہم جو کچھ بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے بعنی مذکورہ اموال صدقہ ہیں' اب آپ بہتر جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیہ سب پچھ عطا فر مایا یا نہیں؟ خداکی شم' اگر آپ اس بات کی تصدیق کریں تو جھے آپ کی بات قبول کرنے میں کوئی تامل نہیں ۔ تو سیّرہ رضی اللہ عنہ فور آبول نے فر مایا ام ایمن کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھے فدک عطا فر مایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فور آبول بڑے ، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیہ بات فر ماتے ہوئے بذات خود سنا ہے؟ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیہ بات فر ماتے ہوئے بذات خود سنا ہے؟ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیہ بات خود بی ہے جو پچھ معلوم علیہ وآلہ وسلم سے بیہ بات خود بی ہے جو پچھ معلوم علیہ وآلہ وسلم سے بیہ بات خود بی ہے۔

مٰدکورہ حدیث کے سارے راوی ٔ واقدی کے علاوہ ثقہ ہیں۔

وضاحت: شخ البكرى حيّانى محتى ومحقق كنز العمال نے بحوالہ صحاح جو ہرى لفظ 'الموِ ثة ''كسرہ كے ساتھ مرادليا،الف واؤ سے بدل دیا گیا اور ھاءواؤ كے عوض لگائى گئى، یعنی والدكى میراث، جب كه 'عیف كے ضمہ سے ہار مرادلیا ہے۔ جب كه شخ على محمد عمر شى ومحقق طبقات ابن سعد نے ''المو ثقة ''سے مرادگھر كافالتو سامان اور''عقد '' عین کے ضمہ سے ''عقدة''كى جمع مرادلى یعنی وہ زمین جس میں کھجوروں كے درخت بكثرت ہوں۔ متر جم

# حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي قوت ِاستدلال

٢١- عَن أَبِي جَعفَوٍ قَالَ: جَاءَ ت فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا تَطلُبُ مِيرَاثَهَا وَجَاءَ مَعَهُمَا عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: العَبَّاسُ بنُ عَبدِالمُطَّلِبِ يَطلُبُ مِيرَاثَهُ وَجَاءَ مَعَهُمَا عَلِيٌّ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا، فَقَالَ أَبُو بَكٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ، مَاتَرَكَنَا صَدَقَةٌ (وَمَا) كَانَ النّبِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا نُورَثُ، مَاتَرَكَنَا صَدَقَةٌ (وَمَا) كَانَ النّبِي يَعُولُ، (فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ ﴿ وَوَرِتَ سُلَيمَانُ دَاؤِدَ ﴾ وَقَالَ زَكُرِيَّا: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعُولُ، (فَعَلَى عَلَيْ: هَذَا كِتَابُ اللهِ يَعَلَمُ مِثْلَ مَا أَعلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذَا كِتَابُ اللهِ يَنظِقُ فَسَكَتُوا وَانصَرَفُوا . (ابن سعد)

ﷺ ابوجعفرے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء عباس بن عبدالمطلب اور حضرت علی المرتضی رضی اللّه عنهم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنہ کے بیاس رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی وراثت طلب کرنے کے لئے تشریف لائے حضرت ابو بکر

(٢٦) أبن سعد، الطبقات ١٩/١ ١٠.

على متقى هندي، كنز العمال ٢٢٥/٥ ، رقم حديث ١٠١٠ .



صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں 'ہم جو کچھ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے۔
لہٰذارسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھا ہے اہل وعیال پرخرج فرماتے تھے وہ میرے ذمہ ہے۔ اس پر حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے آیت پڑی ﴿اورسلیمان داؤد کے وارث بنے ﴾ اور ذکر یا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا ﴿جومیر اجانشین ہواور یعقوب کی اولا دکا وارث بنے ﴾ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیہ بات درست ہے لیکن اے علی ! جومیں کہ رہا ہول اس کا بھی آپ کو بخو بی علم ہے اس پر حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیا للہ کی کتاب بول رہی ہے، تو سب خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی راہ لی۔

آلِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم كاحصه

٢٠ - عَن أُمِّ هَانِي ء بِنتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَت أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم تَسأَلُهُ سَهمَ ذَوِي القُربَى فَقَالَ لَهَا، أَبُو بَكْرٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَهمُ ذَوِى القُربَى لَهُم فِي حَيَاتِي وَلَيسَ لَهُم بَعدَ مَوتِي . (ابن راهویه، وَفِيهِ الكَلبِي مَترُوكٌ)

© ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے جصے کے حصول کے لئے تشریف لے گئیں قو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے قرابت داروں کا حصہ میری ظاہری حیات تک ہے بعد از وصال نہیں۔

مذكوره حديث ميں كلبى متروك ہے۔

وضاحت: منداحق بن رابوييم لفظ 'دوى القربي "كى بجائے 'دي القربي" مرجم

## حضرت ابو بكرصد بق رضى الله عنه كا اظهار افسوس

٢٨ - عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِدِّيقِ قَالَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوتِهِ . إِنِّي لَا آسَي عَلَى شَى ءِ إِلَّا عَلَى ثَلاَثٍ فَعَلَتُهُنَّ، وَوَدِدتُ أَنِّي لَم أَفعَلُهُنَّ، وَثَلاَثٍ لَم أَفعَلُهُنَّ وَوَدِدتُ أَنِّي عَلَى شَى ءِ إِلَّا عَلَى ثَلاَثٍ فَعَلُهُنَّ ، وَثَلاَثٍ لَم أَفعَلُهُنَّ وَوَدِدتُ أَنِّي فَعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَنهُنَّ فَأَمَّا الَّتِي فَعَلَتُهُنَّ، وَثَلاَثٍ وَقِدتُ أَنِّي سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنهُنَّ فَأَمَّا الَّتِي

<sup>(</sup>٢٧) اسحاق بن راهوية، المسند ١٤/٥، وقم حديث ٢١٢٨ .

على متقى هندي، كنز العمال ١٢٩/٥ رقم حديث ١٣١٠٨

فَعَلتُهَا وَوَدِدتُ أَنِّي لَم أَفْعَلُهَا وَدِدتُ أَنِّي لَم أَكُن أَكْشِفُ بَيتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكتُهُ، وَأَنِّي أَغِلِقَ عَلَيَّ الحَرِبَ وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ كُنتُ قَذَفتُ الَّامرَ فِي عُنُقِ أَحِدِ الرَّجُلَين أَبِي عُبَيدَةَ بنِ الجَرَّاحِ أَو عُمَرَ فَكَانَ أَمِيراً وَكُنتُ وَزِيراً وَوَدِدتُ أَنِّي حَيثُ وَجَّهتُ خَالِداً إلَى أَهلِ الرِّدَّةِ أَقَمتُ بِذِي القَصَّةِ فَإِن ظَهَرَ المُسلِمُونَ ظَهَرُوا أُواِلَّا كُنتُ بِصَدَدِ لِقَاءٍ (أُو) مَـدَدٍ، وَأَمَّا الثَّلاَثُ الَّتِي تَرَكَتُهَا وَوَدِدتُ أَنِّي فَعَلَتُهَا فَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أُتِيتُ بِالْأَشْعَثِ أَسِيراً ضَرَبتُ عُنْقَهُ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لا يَرَي شَراً إِلَّا أَعَانَ عَلَيهِ، وَوَدِدتُ أَنِّي يَومَ أُتِيتُ بالفَجَاءَةِ لَم أَكُن أَحرَقتُهُ وَ (كُنتُ) قَتَلتُهُ سَرِيحاً أَو طَلَقتُهُ نَجِيحاً وَوَدِدتُ أَنِّي حَيثُ وَجَّهتُ خَالِداً اِلِّي (أَهلِ) الشَّامِ كُنتُ وَجَّهتُ عُمَرَ اِلَى العِرَاقِ فَاكُونُ قَد بَسَطتُ يَدَي يَمِيناً وَشِمَالاً فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الثَّلاَثُ الَّتِي وَدِدتُ أَنِّي (كُنتُ) سَأَلتُ عَنهُنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ فَوَدِدتُ أَنِّي سَأَلتُهُ فِيمَن هَذَا الْآمرُ، فَلاَ يُنَازِعُهُ أَهلُهُ، وَوَدِدتُ أَنّي كُنتُ سَأَلتُهُ هَل لِلَّانصَارِ فِي هَذَا الَّامرِ شَي ءٌ، وَوَدِدتُ أَنِّي كُنتُ سَأَلتُهُ عَن مِيرَاثِ العَمَةِ وَابنَةِ الأختِ، فَإِنَّ فِي نَفسِي مِنهَا حَاجَةً (أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ الْأَموَالِ، عَق، وَخَيثمَةُ بنُ سُلَيمَانَ الَّاطْ رَابَلسِي فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، طب، كر، ص، وَقَالَ: إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيسَ فِيهِ شَىي " غَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَخرَجَ (خ) فِي كِتَابِهِ غَيرَ شَي ءٍ مِن كَلاَمٍ

ﷺ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے اپنے مرضِ وفات کے دوران ان سے تین باتوں پراظہارافسوں کیا کہ مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا اور تین کام کر لیتا تو اچھا ہوتا جو میں نے نہیں کئے جب کہ تین باتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لینی چاہیے تھیں، جو تین کام مجھے نہیں کرنے میں

(٢٨) ابو عُبيد، كتاب الاموال ص ١٣٥،١٣٥ ، رقم حديث ٣٥٢،٣٥٣ .

عُقيلي، الضعفاء ٣/ ١٩ / ٣١ . ٢١ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٣، ١٣/١ ، رقم حديث ٣٣ .

ابو نُعيم، الحلية الاولياء ١/٣٣.

ابن منظور ، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢/١٣٥١.

چاہے تھان میں ایک سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا کے گھر کو ہے پردہ نہ کرتا گوکہ بعدازاں جنگ کے وقت جھے ایہا ہی کرنا رہار الیعنی سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا کی مخالفت نہ کرتا )، اور بید کہ سقیفہ بنوسعدہ کے دن معاملہ خلافت دومردوں ابوعبیدہ ابن جراح اور عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے سپر دکر دیتا'ان میں سے کوئی ایک امیر ہوتا اور میں وزیر'اور بید کہ حضرت خالدرضی اللہ عنہ کو جب مرتدین کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا تھا تو اچھا ہوتا کہ میں مقام و والقصہ ہی میں تھہر جاتا'اگر مسلمان کا میاب ہوجاتے تو خوب وگر نہ مقابلہ کرتا اور مسلمانوں کی مدد کرتا اور جو تین کام جھے کرنے چاہیے تھے اور نہیں کئے ان میں سے ایک اشعدہ جب میر سامنے قیدی بنا کرلایا گیا تو اسے قبل کرتا چاہئے تھا، کیوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بعدازاں بھی فساد کو ہواد تا رہا۔ اور بید کہ طرف روانہ کیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو حراق کی جانب روانہ کردیتا اور خوداللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ کھیلا کردعا کرتا اور جو تین کا بیش جھے رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو حراق کی جانب روانہ کردیتا اور خوداللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ کھیلا کردعا کرتا اور جو تین خاب تی تھیں ہے جسل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ خلافت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معاملہ خلافت کے بارے میں آپ صلی خلافت میں انسادی شمولیت کا بھی بوچھ لیتا اور تیسرا بھو بھی اور تینجی کی وراثت کے بارے میں سوال کر لیتا کے ونکہ اس برمیراول مطمئن نہیں۔

الرُّفراء الرُّفراء الله الرَّفراء الله المراء المراء المراء الله المراء الله المراء المراء المراء الله المراء الم

بردوایت محدث ابوعبید نے کتاب الاموال میں محدث عقیلی نے اور خشیم بن سلیمان اطرابلسی نے فضائل صحابہ میں ذکر کی محدث طبرانی 'ابن عساکر محدث عبدابن منصور نے بھی اسے روایت کیا اور کہا کہ بیروایت سن ہے البت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم سے کچھ مذکور نہیں ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام صحابہ رضی اللہ عنہ م کے بغیر اسے روایت کیا۔ ۹ سے من آبسی هُریرَة أَنَّ فَاطِمَة جَاءَ ت أَبَا بَكِرٍ وَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُم تَطلُبُ مِیرَا ثَهَا مِن رَسُولِ اللهُ عَنهُم تَطلُبُ مِیرَا ثَهَا مِن رَسُولِ الله عَنهُ مَاتَر كَناهُ صَدَقَةً ،

ﷺ حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ابو بکروعمر رضی اللہ عنہا کے پاس رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وراثت کا مطالبہ لے کرآئیں تو انہوں نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری کوئی وراثت نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوں بھی روایت کیا

<sup>(</sup>٢٩) احمد،المسند ١/٣/١ .

المروزي، مُسند ابي بكر ص ٩٣، رقم حديث ٥٣.

البيهقي، السنن ٢/٦ ٣٠٠.

# حرار المناد فاطعة الزُّفراء اللهُ على المُوراء اللهُ الرُّفراء اللهُ الرُّفراء اللهُ على المُحراء اللهُ المُحراء اللهُ

کہ ''ہماری کوئی وراثت نہیں'ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے'۔

• ٣- عَن أَبِي سَلَمَة أَنَّ فَاطِمَة قَالَت لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم مَن يَّرِثُكَ إِذَا مِتَّ؟ قَالَ: وَلَلِهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: سَمِعتُ وَلَلِهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَقُولُ: إِنَّ النَّبِي لَا يُورَثُ، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَن كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَأَنفَقُ عَلَى مَن كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن أَبِي سَلَمَة عَن أَبِي هُرَيرَة وَقَالَ: حَسَنْ غَرِيبٌ .

کی حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بوچھا آپ کے بعد آپ کی میراث کے ملے گی؟ آپ نے جواب دیا میرے اہل وعیال کو، تو سیّدہ رضی اللہ عنہائے بوچھا کہ پھر ہمیں رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ نے جواباً کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی۔ البت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وعیال کی ذمہ داری جھی بریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل وعیال کی ذمہ داری جھی بریٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا خرج اٹھا تے تھاب میں ان کا خرج اٹھا وَں گا۔

سیخین اورا مام تر مذی نے بیردوایت ابوسلمه اور ابو ہر رہ درضی اللہ عنہما سے موصولاً روایت کی اور اسے حسن غریب قرار دیا۔

## خلافت صديقي كيليح حفرت عمررضي الله عنه كي فتي

ا ٣- عَن أَسلَمَ أَنَّهُ حِينَ بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ بَعدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلِي وَالذُّبَيرُ يَدخُلُونَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَيُشَاوِرُونَهَا وَيَرْبَعِونَ فِي أَمْرِهِم فَلَمَّا بَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَابِ خَرَجَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ وَيَسرِجِعُونَ فِي أَمْرِهِم فَلَمَّا بَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَابِ خَرَجَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَقَالَ

. ۱۰/۱ احمد،المسند ۱/۰۱.

ترمذي، السنن ١٥٥/١٥٨ مرقم حديث ١٢٠٩،١٢٠٨ .

ايضاً،الشمائل ص٢٣٢، وقم حديث ٣٨٨ .

الدارقطني، كتاب العلل ١/١٩،٢١٨.

البيهقي، السنن ٢/١ ١٠٠

( ٢١) ابن ابي شيبة، المصنف ٢/١ ٣٣٠، وقم حديث ٢٥٠٥٥ .

يَابِنتَ رَسُولِ اللهِ (وَاللهِ) مَامِن الحَلقِ أحدٌ أُحَبَّ إِلَيَّ مِن أَبِيكِ وَمَا مِن أَحَدٍ أَحَبَّ إِلَينَا بَعدَ أَبِيكِ مِنكِ وَأَيْمُ اللهِ مَاذَاكَ بِمَا نِعِي إِنِ اجتَمَعَ هَؤُلاَءِ النَّفَرُ عِندَكِ أَن أَمَرتُهُم أَن يُحَرَّقَ عَلَيهِمُ البَابُ فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيهِم عُمَرُ، جَاءُ وا قَالَت: تَعلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَد جَاءَ نِي وَقَد حَلَفَ بِاللهِ لَئِن عُدتُم لَيْحَرِّقَنَّ عَلَيكُمُ البَابَ وَأَيمُ اللهِ لَيَمضِينَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيهِ فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرَوُّا رَائَكُم وَلَاتَرجِعُوا إِلَيَّ فَانصَرَفُوا عَنهَا وَلَم يَرجِعُوا إِلَيهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكرٍ . (ش) 🥸 🕾 حضرت اسلم رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بیعت کی گئی تو حضرت علی المرتضی اور حضرت زبیر رضی الله عنهما سیّده فاطمة الز مراء رضی الله عنها کے ہاں معاملہ خلافت کے متعلق گفتگو ومشاورت کرنے کے لئے آئے اور پھر چلے گئے ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوخبر ہوئی تو سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے پاس آ کر کہنے لگے اے بنتِ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم افتح بخدا ساری دنیا میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بابا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اوران کے بعد سارے جہان میں آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں کیکن خداکی فتم ،آپ کی بیجبت وعزت اس معاطع میں رکاوٹ نہیں بن عتی کہ بیلوگ آپ کے گھر میں جمع ہوں تو میں ان سب کے ساتھ اس گھر کوجلا دینے کا حکم نہ دوں ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد جب دونوں واپس آئے تو ستیدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہانے دونوں سے کہا' آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے اور قتم اٹھا کر وهمكى دےرہے تھے كہتم نے اگر معاملہ خلافت ميں اختلاف كيا تووہ تمہارے سميت اس گھركوآ گ لگاديں كے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یقیناً ایسا کرگزریں گے لہذا آپ واپس جاکراپے فیصلے پرنظر ٹانی کرنے سے پہلے میرے یاس نہ آئیں، بعدازاں دونوں چلے گئے اور گھر آنے سے پہلے یہی مناسب جانا کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تشکیم کرلیں۔

وضاحت: مصنف آئنِ الى شيبه كى ذكوره روايت ، انساب الاشراف بلا ذرى اور چندا يك دوسرى كتب كى روايات كى بنياد پر علها خے اہل التشيع كايم وقف ہے كہ حضرت عمرضى اللہ عنه نے حضرت على المرتضلى رضى اللہ عنه كے خلافت صديقى سے انكار پر آپ كھر كوآگ لگادى ، اور سيّده فاطمة الزہراء رضى الله عنها كى بحرمتى و باد بى ہوئى ، جب كه روايت سے واضح ہے كه حضرت على المرتضلى رضى اللہ عنه نے خلافت صديقى تسليم كر كى تھى جس كا اقر ارعلمائے اہل التشيع كو بھى ہے ، لهذا وجي تنازع ختم ہوئے ، جو دگھر كوآگ لگانا ، اور سيّده فاطمة الزہراء رضى اللہ عنها كى (معاذ اللہ) بے حرمتى و بے ادبى وغيره سجھ سے بالاتر ہے ۔ متر جم

٣٢ - عَن زَافِرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَارِثِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي الطَّفَيلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنتُ عَلَى البَّابِ يَومَ الشُورَى فَارتَفَعَتِ الْأَصوَاتُ بَينَهُم فَسَمِعتُ عَلِياً يَقُولُ: بَايَعَ النَّاسُ لِأَبِي عَلَى البَّابُ لِأَبِي النَّاسُ لِأَبِي النَّاسُ لَأَبِي النَّاسُ لَأَبِي النَّاسُ لَأَبِي اللَّهِ أَولَى بِالْأَمْرِ مِنهُ وَأَحَقُ بِهِ مِنهُ فَسَمِعتُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن بَكِرٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُ وَأَنَا وَاللهِ أَولَى بِالْأَمْرِ مِنهُ وَأَحَقُ بِهِ مِنهُ فَسَمِعتُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن

يَّرجِعَ النَّاسُ كُفَّاراً يَضِرِبُ بَعضُهُم رِقَابَ بَعضِ بِالسَّيفِ، ثُمَّ بَايَعَ النَّاسُ عُمَرَ وَأَنَا وَاللهِ أُولَى بِ الْأَمْرِ مِنْهُ وَأَحَقُّ بِهِ مِنْهُ فَسَمِعتُ وَأَطَعتُ مَخَافَةً أَن يَرْجِعَ النَّاسُ كُفَّاراً يَضوِبُ بَعضُهُم رقَابَ بَعضِ بِالسَّيفِ، ثُمَّ أَنتُم تُرِيدُونَ أَن تُبَايِعُوا عُثمَانَ اِذَن أَسمَعَ وَأَطِيعَ، إنَّ عُمَرَ جَعَلَنِي فِي خَمسَةِ نَفَرِ أَنَا سَادِسُهُم لَايَعرِثُ لِي فَضلاً عَلَيهِم فِي الصَّلاحِ وَلَا يَعرِفُونَهُ لِي كُلَّنَا فِيهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ، وَأَيمُ اللهِ لَو أَشَاءُ أَن يَّتَكَلَّمَ ثُمَّ لايَستَطِيعُ عَرَبيُّهُم وَلَاعَجَمِيُّهُم وَلاالمُعَاهِدُ مِنهُم وَلَاالْمُشْرِكُ رَدَّ خَصَلَةٍ مِنهَا لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: نَشَدْتُكُم بِاللَّهِ أَيُّهَا النَّفَرُ جَمِيعاً أَفِيكُم أَحَدٌ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي؟ قَالُوا: اَللَّهُمَ لَاثُمَّ قَالَ: نَشَدتُكُم بِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّفَرُ جَمِيعاً أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ عَمٌّ مِثلُ عَمِّي حَمزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَسَدِاللهِ وَأَسَدِ رَسُولِيهِ وَسَيِّدِ الشُّهَدَاءِ قَالُوا اَللَّهُمَ لَا ثُمَّ قَالَ: أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ أَخْ مِثلُ أَحِي جَعفَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ذِي الجَناحَينِ المُوَشِّي بِالجَوهَرِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الجَنَّةِ حَيثُ شَاءَ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَ لَاقَالَ فَهَالِ أَحَدٌ لَهُ سِبطٌ مِثلُ سِبطَى الحَسَنِ وَالحُسَينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا سَيِّدَي شَبَابِ أَهل الجَنَّةِ؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لَا، أَفِيكُم أَحَدٌ لَهُ زَوجَةٌ مِثلُ زَوجَتِي فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنهابِنتِ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،قَالُوا: اَللَّهُمَ لَا قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ أَقتَلَ لِمُشرِكِي قُرَيش عِسْدَ كُلِّ شَدِيلَةٍ تَنزِلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنِّي؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ أَعظَمَ غِنًا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ اضطَجَعتُ عَلَى فِرَاشِيهِ وَوَقَيتُهُ بِنَفِسِي وَبَذَلتُ لَهُ مُهجَةَ دَمِي؟ قَالُوا اَللَّهُم لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ يَاخُذُ النُحْمُسَ غَيرِي وَغَيرُ فَاطِمَةَ؟ قَالُوا اَللَّهُمَ لاَ، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ كَانَ لَهُ سَهمٌ فِي الحَاضِر

(٣٢) عُقيلي، الضعفاء ١١٢،٢١١/١

ابنِ جوزي، الموضوعات ١ /٣٤٨، ٣٨٠.

الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١/١ ٣٣٢،٣٣١ .

ابن حجر، اللسان الميزان ١٥٤،١٥١/٢ .

السيوطي، اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ١/١ ٣٢٢،٣٦.

ابنِ عراق، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة ١ /٣٥٩،٣٥٨ .

وَسَهِمْ فِي الْعَائِبِ غَيرِي؟ قَالُوا اللَّهُم لَا، قَالَ أَكَانَ أَحَدٌ مُطَهَّراً فِي كِتَابِ اللهِ غَيرِي حِينَ سَدً النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبُوابَ المُهَاجِرِينَ وَفَتَحَ بَابِي فَقَامَ إلَيهِ عَمَّاهُ حَمزَةُ وَالْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنهِ مَا فَقَالاً يَا رَسُولَ اللهِ! سَدَدتَ أَبُوابَنَا وَفَتحت بَابَ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَاأَنا فَتحتُ بَابَهُ وَلا سَدَدتُ أَبُوابَكُم بَل اللهُ فَتَحَ بَابَهُ وَسَد أَبُوابَكُم بَل اللهُ فَتَحَ بَابَهُ وَسَلَّمَ أَحَدٌ تَمَّ اللهُ نُورَهُ مِنَ السَّمَاءِ غَيرِي حِينَ قَالَ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ تَمَّ اللهُ نُورَهُ مِنَ السَّمَاءِ غَيرِي حِينَ قَالَ هُو آتِ ذَا اللهُ عَليهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي حِينَ قَالُ اللهُ تَعَالىٰ: ﴿ يَا اللهُ مَلَى اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي حِينَ قَالُوا اللّهُم لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ تَولَى غَمضَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي عِينَ وَاللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي ؟ قَالُوا اللّهُم لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ آخِرُ عَهدِهِ وَسُلَم عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيرِي؟ قَالُوا اللّهُم لَا، قَالَ أَفِيكُم أَحَدٌ آخِرُ عَهدِهِ وَسُلَى اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ غِينَ وَضَعَهُ فِي حُفرَتِهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُمَ لا (عق) مُحَمَّدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعَهُ فِي حُفرَتِهِ (غَيرِي) قَالُوا اللّهُمَ لا (عق) مُحَمَّدِ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ رَجُلانِ مَجْهُولَانِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمِّهِ وَافِرٌ ، وَالحَارِثُ مِنُ مُلَا

حَدَّثَنِي آدَمُ بنُ مُوسَى قَالَ سَمِعتُ (خ) قَالَ الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِي الطُّفَيلِ كُنتُ عَلَى البَابِ يَومَ الشُّورَى لَم يُتَابَع زَافِرٌ عَلَيه إِنتَهَى، وَأُورَدَهُ ابنُ الجَوزِيُّ فِي المَوضُوعَاتِ، فَقَالَ: زَافِرٌ مَطعُونٌ فِيهِ وَرَوَاهُ عَن مُبهَم وَقَالَ الذَّهبِيُّ فِي المِيزَانَ هَذَا خَبَرٌ مُنكَرٌ غَيرُ صَحِيحٍ، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ فِي اللِّسَانِ: لَعَلَّ الآفَةَ فِي هَذَا الحَدِيثُ مِن زَافِرٍ مَع أَنَّهُ قَالَ فِي صَحِيحٍ، وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ فِي اللِّسَانِ: لَعَلَّ الآفَةَ فِي هَذَا الحَدِيثُ مِن زَافِرٍ مَع أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَالِيهِ أَنَّ زَافِرَ لَم يُتَهم بِكِذبِ وَأَنَّهُ إِذَا تُوبِعَ عَلَى حَدِيثٍ كَانَ حَسَناً.

ن زافر'ایک شخص حارث بن مجمداورابوالطفیل عام بن واثله رضی الله عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ شوریٰ کے دن میں درواز سے پرتھا'اندرآ وازیں بلندہوئیں تو میں نے حضرت علی المرتفئی رضی الله عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکررضی الله عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی حالا نکہ بیمیری اہلیت اور حق تھا، کیکن میں نے بایں وجہ سرتسلیم تم کر دیا کہ بیں لوگ مرتد شہوجا ئیں اور قل وغارت کا بازار گرم نہ کر دیں چر لوگوں نے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی جبکہ میں اس کا زیادہ اہل وستحق تھا' کین لوگوں کے مرتد ہونے اور خون خرابے کے خوف سے میں نے سر جھکا دیا' پھراہ بتم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا چاہتے ہو۔ میں پھر بھی تسلیم واطاعت کا رویہ اختیار کروں گا' پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے جھے یا نجے افراد میں یوں بیعت کرتا چاہتے ہو۔ میں پھر بھی تسلیم واطاعت کا رویہ اختیار کروں گا' پھر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے بچھے کوئی عزت میں پھر بھی انہوں نے جھے کوئی عزت شامل کیا کہ میں چھٹا تھا' اِن کے مقابلے میں عمرضی اللہ عنہ نے میری کوئی قدر دونسیلت پہچانی نہ ہی اِنہوں نے جھے کوئی عزت

دئ للبذااس معاطے میں ہم سب برابر ہو گئے اللہ کی قتم!اگر میں چا ہوں کہ لوگوں سے گفتگو کروں تو پھرکو ئی عربی وعجمی اور ذمی و مردودخصلت مشرک میے جرأت نہیں کرسکتا کہ مجھ سے اختلاف کرے، میں جا ہوں تو ایسا کرسکتا ہوں، پھر حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه نے فر مایالوگو! میں تنہیں اللہ کی فتم دے کر پوچھتا ہوں میرے سواکوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برا در ہونے کا اعز از رکھتا ہے؟ سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہانہیں۔ پھرآپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کواللہ کی قتم دے کر یو چھاتم میں سے کسی کا چیا میرے چیاحمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر اور شہداء کا سر دار ہے؟ سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا نہیں۔ پھرآپ رضی اللہ عنہ نے یو چھاتم میں سے کسی کا بھائی میرے برادرجعفر رضی اللہ عنہ کی طرح موتیوں سے مرصع دو پرو ں کے ساتھ جنت میں جہاں جا ہے اڑسکتا ہے؟ سب نے اللہ کو گواہ بنا کر کہانہیں۔آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا'میرے شنم اووں حسن دحسین جیسے کسی کے شنم اوے ہیں جونو جوانانِ جنت کے سر دار ہوں؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کیاتم میں ہے کسی کی مجھ جیسی ہوی سیدہ فاطمة الز ہراءرضی اللہ عنها بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ سب نے کہانہیں ۔آپ رضى الله عنه نے پوچھا' جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد مشكلات ميں گھرے ہوئے تھے تو اس وقت مشركتين قريش ہے جھے نیادہ کوئی جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے والاتھا؟ سب نے بیک زبان کہانہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیاتم میں ہے کوئی مجھ سے بڑھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نفع بخش ہے جب شب ہجرت میں آپ صلی اللہ ولیہ وآلہ وسلم کے بستر پرلیٹ گیااوراپی جان بھیلی پررکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی؟ سب نے کہانہیں۔ پھرآپ رضی اللہ عندنے بوچھا' کیاتم میں سے کوئی ہے جومیری اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کی طرح مال خمس کاحق دار ہو؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ پھرآپ رضی اللہ عنہ نے یو چھا' کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جومیر سے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت وجلوت میں زیادہ شریک رہا ہو؟ سب نے بیک آواز کہانہیں۔ آپ رضی اللہ عندنے پوچھا کیاتم میں سے کسی کومیرے علاوہ قرآن میں بیاعز از طہارت بخشا گیا کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سب مہاجرین کے دروازے بند کراد یے اور میرا دروازہ کھلا رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیا حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہمانے اپنے دروازے بند کرنے اور میرا دروازه کھلار کھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے جواب ديا كه ايسا ميں نے نہيں بلكه الله نے كيا ہے كہ تمہارے وروازے بند کئے اور علی کا درواز ہ کھلار کھا۔سب نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا' کیاتم میں سے کوئی ہے جس كامير علاوه الله نے آسان سے نور كمل كيا مواور ارشاد فر مايا مو ﴿ قرابت داركواس كاحق دو ﴾؟ سب نے نفي ميں جواب ویا۔ پھرآپ رضی الله عندنے یو چھا کیاتم میں سے کوئی ایبا ہے جس سے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بارہ دفعہ سرگوشی فرمائی اور فرمان باری سنایا ہو ﴿ اے ایمان والو! جبتم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے پچھ آہستہ عرض کرنا چاہوتو پہلے پچھ صدقة كرليا كروك ؟سب نفى مين جواب ديا۔ پھرآپ رضى الله عندنے بوچھا، كياتم ميں سےكوئى مير علاوہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي چشمان اقدس بندكرنے والا ب؟ سب نفي ميں جواب ديا۔ پھرآپ رضي الله عنه نے يو چھا كياتم ميں سے کوئی ہے جومیر علاوہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں ساتھ ہوجبکہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوقبر انور میں اتا راجار ہاتھا؟ سب نے کہانہیں۔

محدث عقیلی کے مطابق مذکورہ روایت حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنہ سے ثابت نہیں اس میں دوراوی غیر معروف ہیں' ایک وہ جس کا زافر نے نامنہیں لیا ،اور دوسراراوی حارث بن مجر ہے۔

آوم بن موسی امام بخاری رحمة الله علیه سے بیان کرتے ہیں کہ حارث بن محمد کی ابوطفیل رضی الله عنه سے روایت کردہ حدیث که ''دوه شوری کے دن دروازے پر بیخے'' زافر کی اس روایت کی تائید کسی دوسری روایت سے نہیں ہوتی ۔ امام ابن جوزی نے فرکورہ روایت کوموضوع کہا اور غیر معروف راویوں سے روایت کرنے کے سبب زافر کومطعون قر اردیا۔ میزان الاعتدال میں ذھبی نے اس روایت کومنکر اور غیر میچ کہا۔ امام ابن حجر نے لسان المیز ان میں اس روایت کوزافر کی طرف سے آفت زدہ قر اردیا جبکہ اسے امالی میں زافر کو قابل اعتماد کہا اور اس کی روایت کوتائیر ہونے کی شرط پر حسن قر اردیا۔

وضاحت: معاملہ خلافت بھی علائے اہل التسنن اور علائے اہل التعنیع کے مابین نزاعی قضیہ ہے علائے اہلِ تشیع کا مؤقف ہیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بافصل سیرنا حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل آپ کوبی اپنا نائب و جانشین مقرر فر مایا تھا 'جبہ علائے اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل کسی کوبھی شخصی طور پر اپنا خلیفہ و نائب مقرر نہیں فر مایا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ اول مقرر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اجماع سے خلیفہ اول مقرر ہوئے البتہ حضرت ذبیر ، حضرت ذبیر ، حضرت خلی وادر حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ منہ فریق اپنے انداز سے قرآن وسنت سے بعد میں خلاف سے صدیقی کوتشلیم کر لیا اور تائید و نفرت کرتے رہے ، الغرض ہر فریق اپنے اپنے انداز سے قرآن وسنت سے بعد میں خلاف سے اپنا پنا موقف ثابت کرتا ہے ، تفصیلات کے لئے شروحات صدیث کا مطالعہ کیا جائے ۔ متر جم

جرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے یا پنج کلمات

٣٣- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَااقْتُبِسَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ نَارٌ مُنذُ ثَلاَثِينَ يَوماً (وَلَقَد أَتَتَنا أَعنُزٌ) فَإِن شِئتِ عَلَّمتُكِ (خَمسَ) كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبرَئِيلُ شِئتِ عَلَّمتُكِ (خَمسَ) كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبرَئِيلُ (فَقَالَت بَل عَلْمنِي الحَمسَ كَلِمَاتِ الَّتِي عَلَّمَكُهُنَّ جِبرِيلُ قَالَ) قُولِي: يَاأُوَّلَ الْأَوَّلِينَ (فَقَالَت بَل عَلْمنِي الحَمسَ كَلِمَاتِ الَّتِي عَلَّمَكُهُنَّ جِبرِيلُ قَالَ) قُولِي: يَاأُوَّلَ الْأَوَّلِينَ

(٣٣) الديلمي، مُسندالفردوس ٢٥٣٥٥، رقم حديث ٨٦٥٢.

على متقى هندي، كنزالعمال ٢/١ ٩٩، رقم حديث ١٢١٨١.

### حَكُلُ مُسْنِد فاطمة الزَّفراء ﷺ كَلَوْ كَالْحَالَ الْأَفْرِاء ﷺ كَالْحَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كَالْحَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ أَمْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَمْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ أَمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَمْلُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَمِنْ أَلَّا اللَّهُ وَمِنْ أَمْرَامُ اللَّهُ وَمِنْ أَمْلًا اللَّهُ وَمِنْ أَمْلِي اللَّهُ وَمِنْ أَمْلُوا اللَّهُ وَمِنْ أَمْلًا لَمُ اللَّهُ وَمِنْ أَمْلًا اللَّهُ وَمِنْ أَمْلًا لَمُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَمْلًا مِنْ اللَّهُ وَمِنْ أَلَّا مُعْمِلًا لَمُعْمِلًا لَمُعْمِلًا اللَّهُ مِنْ أَمْلُولُوا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْلُولُوا اللَّهُ مِنْ أَمْلًا لَمُعْمِلًا لَمْلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُعْمِلًا لَمْلًا لَمْلًا مُعْمِلًا لَمُعْمِلًا لِمُعْمِلُوا اللَّهُ مِنْ أَمْلُولُوا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْلًا لَمُعْمِلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْلُولُوا اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمْلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَ

وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ وَيَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ وَيَا رَاحِمَ المَسَاكِينَ وَيَا أَرحَمَ الرَّاحِمِينَ . (أَبُو الشَّيخ فِي الْوَائِدِ الْأَصبَهَانِيِّينَ، والدَّيلَمِيُّ عَن فَاطِمَةَ البَّول) وَفِيهِ إسمَاعِيلُ بنُ عَمرِو البَجَلِي، قَالَ أَبُو حَاتِم وَالدَارَقُطنِي: ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .

قاطمہ بتول رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قسے میں میری جان ہے آل حصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا اللہ کی جس کے قسے میں میری جان ہے آلی حصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تو مہینے جر ہے آگ تک نہیں جلی ہاں میرے پاس کچھ بکریاں ہدیئہ اللہ کا بین جا ہوتے پانچ کلمات تنہمیں سکھا دول سیّرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ، مجھے تو وہ پانچ کلمات سکھا دیجئے جوآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرئیل نے بتائے ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے کہا کرو 'اے سب سے اول اور اے سب سے آخر اے بے پناہ قوت کے مالک اے مسکینوں پرمہر بانی کرنے والے اور اے بروردگار۔

مذکورہ روایت میں ایک راوی اساعیل بن عمر و بجل ہے جسے امام ابوحاتم اور دار قطنی رحمۃ اللہ علیہانے ضعیف قرار دیا جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے ثقة قرار دیا ہے۔

اسلامي علم الكلام كي بنياد

٣٣- قُولِي ٱللَّهُمَ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَي عٍ مُنَزِّلَ

(٣٨) ابن أبي شيبة ، المصنف ٢٩٣١٣،٣٩/٢

احمد، المسند ٥٣٢/٢ . ايضاً ٢٠٨١/٢

البخاري، الادب المفرد، ص ١٥ ١ ٢، ١٦، وقم حديث ١٢١٢

مسلم، الجامع الصحيح ١٤/١٣ مرقم حديث ٢٤١٣ .

ابنِ ماجه، السنن ١٢٥٩/٢، وقم حديث ٣٨٣١ . ايضاً ١٢٧٥، ١٢٧٥، اوقم حديث ٣٨٧٣ .

ابو داؤد، السنن ۱۲/۳ اس، وقم حديث ۵۰۵ .

الترمذي، السنن ١٨/٥، ١٩،٥ ١٥، وقم حديث ١٣٨٨ . ايضاً ٢/٥ مرقم حديث ٥ ٣٠٠٠ .

النسائي، عمل اليوم والليلة، ص ٢٣، ٢٦، ١٣، وقم حديث ٥٩٠.

أبن حبان، الجامع الصحيح ٢ / ٣٨٨، رقم حديث ٥٥٣٥ .

ابنِ السني، عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٠، رقم حديث ١٥٥ .

الحاكم، المستدرك ١/١٥ . ايضاً ١٥٤/٣ .

التّورَاةِ وَالْانجِيلِ وَالفُرقَانِ فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى أَعُو ذُبِكَ مِن كُلِّ شَي ءٍ أَنتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، أَنتَ الْأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَي ءٌ وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَي ءٌ (وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَي ءٌ فَأَنتَ النَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَي ءٌ فَأَنتَ النَّاهِرُ فَلَيسَ فُوقَكَ شَي ءٌ فَأَنتَ النَّاهِرُ فَلَيسَ فُوقَكَ شَي ءٌ فَأَنتَ النَّاهِرُ فَلَيسَ فُوقَكَ شَي ءٌ فَأَنتَ البَّاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَي ءٌ) اقضِ عَنِّي الدَّينَ وَاغْنِني مِنَ الفَقرِ (ت حَسَنْ غَي عُنَي اللَّهُ عَلَيهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ جَاءَ تَ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ تَسأَلُهُ خَادِماً وَقَلَ : قَلَ كَرَهُ .

الله عنرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا بارگاہِ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرایک نوکری خواہش کا اظہار کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ کو بیہ وظیفہ بتایا کہ''اے سات آسانوں اور عرشِ عظیم کے رب' تورات وانجیل وقر آن نازل کرنے والے رب' دانے اور شخصلی کوزمین میں بھاڑنے والے رب' میں ہر چیز کے شرسے تیری بناہ مائکتی ہوں، ہرشے تیرے قبضے میں ہے' تو سب سے پہلے ہے' تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں' تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کچھ بھی نہیں' تو ہی سے آخر ہے تیرے بعد کچھ بھی نہیں' تو ہی میرا قرض ادافر مااور مجھے مختاجی سے محفوظ رکھنا۔

وضاحت: حديث مركوراسلامي علم الكلام كى بنياد بھى فراہم كرتى ہے۔مترجم

#### احسان كابدله لمح ميں

٣٥- عَن عُبَيدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَة : قَالَت : وَقَفَ سَائِلٌ عَلَى أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِيٍّ فَقَالَ لِللَّحَسَنِ أَوِ الحُسَينِ : إِذَهَبِ إِلَى أُمِّكَ فَقُل لَهَا تَرَكتُ عِندَكِ سِتَّة دَرَاهِمٍ فَهَاتِ مِنهَا دِرهَما فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَالَت : إِنَّمَا تَرَكتَ سِتَّة دَرَاهِمٍ لِللَّقِيقِ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَصدُقُ إِيمَانُ عَبِدِ فَلَ هَا العَقِي يَدِهِ قُل لَهَا العَثِي بِالسِتَّة دَرَاهِمٍ فَبَعَثَت بِهَا اللهِ مَتَّى يَدُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : بِكُمِ حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْتَقُ مِنهُ بِمَا فِي يَدِهِ قُل لَهَا العَثِي بِالسِتَّةِ دَرَاهِمٍ فَبَعَثَت بِهَا اللهِ فَدَفَعَهَا اللهِ السَّائِلِ، قَالَ : فَمَا حَلَّ حَبُوتُهُ حَتَّى مَرَّبِهِ رَجُلٌ مَعَهُ جَمَلٌ يَبِيعُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ : بِكُمِ فَدَا فَالَ عَلِيٌّ أَعْقَلُهُ الرَّجُلُ اللهِ فَقَالَ عَلِيٌّ لِي فَقَالَ البَعِينَ دِرهَما فَقَالَ عَلِيٌّ أَعْقِلُهُ عَلَيَّ أَنَا نُوَّ خُرُكَ بِثَمَنِهِ شَيئًا فَعَقَلَهُ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى السَّائِلِ، قَالَ بِكُم قَالَ المَعِيلُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِي فَقَالَ البَعِيلُ فَقَالَ البَعِيلُ فَقَالَ البَعِيلُ فَقَالَ البَعِيلُ عَلَى السَّائِلِ ، قَالَ بَعَم قَالَ بِكُم قَالَ المَع مُنَّ أَعْلَلُهُ الرَّجُلُ اللهِ فَقَالَ البَعِيلُ وَاعْمَاهُ المِأْتَيْ . فَأَعلَى الرَّجُلَ اللّذِي أَرَادَ أَن المَعْ وَالَتَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا يُو عَدَنَا وَعَدَنَا وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعَ وَالَتَ مَا هَذَا مَا وَعَدَنَا وَعَدَنَا وَعَدَنَا وَعَدَنَا وَعَلَى اللْعَدَا عَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا وَعَدَنَا وَعَدَنَا وَالَعَالَ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْقَالَ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى ا

#### حر المناد فاطعة الزَّفراء الله الله الرَّفراء الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء الله

اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا (العسكرى)

⊕ عبیداللہ بن مجمد اور حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک سائل حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا' آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ الا مجھ بھر بیں رکھے ہوئے بھھ بیں سے ایک درہم ای سے لے کہ دوازے پر آیا' آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ ایک کے دوہ او آپ آ کرائی کی طرف سے کہنے گئے کہ دوہ او آپ نے آئے کے لئے رکھے ہیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرما یا اس محف کا ایمان صدافت کے در ہے پر فائز نہیں ہوسکتا جے اپنی ملکیت سے زیادہ اللہ کی ملکیت پر بھر و سہ نہ ہو جا کرائی سے دوہ چھے کے چھے درہم لے آؤ ہسیّدہ نے سارے درہم مسائل کے درہم سائل کو دے دیئے ۔ راوی کے بقول حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ابھی وہیں موجود تھے کہ ایک اونٹ ییچے والا پاس سے گزرا۔ آپ نے اس سے اونٹ کی قیمت پوچھی ۔ اس نے ایک سوچا لیس درہم بتائے ۔ آپ نے اونٹ کے را سے قیمت بعد میں دینے کا وعدہ فرمالیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ایک اور شخص وہاں سے گزرا اور اونٹ کے مالک کا پوچھا آ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے پوچھنے پر آپ نے دوسودرہم قیمت بتائی۔ اس نے قیمت دے کر اونٹ خریدلیا۔ آپ نے اونٹ کے سابقہ مالک کو طشدہ رقم دی اور بقیہ ساٹھ درہم کے کرسیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس خریدلیا۔ آپ نے اونٹ کے سابقہ مالک کو طشدہ رقم دی اور بقیہ ساٹھ درہم کے کرسیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے پاس خریدلیا۔ آپ نے اونٹ کے سابقہ مالک کو کی اللہ تعالی اسے دی گرا الجو حطافر ما تا ہے۔ آپ نے بہ کریم صلی اللہ علیہ والے اس کے کہ اللہ تعالی اسے دی گرا الجو عطافر ما تا ہے۔ آپ کے بین جس کے ایک کریم صلی اللہ علیہ والے اس کے کہ کریم کی اللہ تعالی اسے دی گرا اللہ عالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والی سے دی گرا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والے اس کے کہ اللہ تعالی اسے دی گرا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والے سے کر سابھ فرم ای اللہ علیہ واللہ تعالی اسے دی گرا اللہ تعالی میاں سے دی گرا اللہ تعالی اسے دی گرا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اسے دی گرا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ

وضاحت: معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ الکریم صداقتِ ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے مختلف وجوہات میں سے ایک میرسی ہے جس کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر فرمایا ،علاوہ ازیں آپ رضی اللہ عنہ کا بے مثال تو کل بھی روایت کے الفاظ سے بخو بی عیاں ہے ، نیز حسنین کریمین رضی اللہ عنصما کو صغر سی میں ہی ایمان کے اعلیٰ مدارج کی تعلیم دیا جانا بھی روایت کے اہم نکات میں شامل ہے۔ مترجم

#### رحمت كامے دروازه كھلا

٣١ - كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ يَقُولُ بِسمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغفِرلِي ذُنُوبِي وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغفِرلِي وَالْعَدِلِي وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللَّهُمَّ اغفِرلِي

(٣٦) عبدالرزاق، المصنف ١/٣٢٥، ٣٢١، وقم حديث ١٢٢١ .

ذُنُوبِي وَافْتَح لِي أَبوَابَ فَضلِكَ (حم، ٥، طب عَن فَاطِمَةِ الزَهرَاءَ)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی متحد میں تشریف لاتے تو بید عافر مائ تو بید عافر ماتے اللہ کے نام سے ابتداء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اے پرور دگار! میری خطا اپنی رحمت کے در میرے لئے وافر ما'اور واپسی پر بید عافر ماتے اللہ کے نام سے ابتداء اور سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑا ہے پرور دگار! میری ڈطاؤں سے درگز رفر ما'اور اپنے فضل کے دروازے میرے لئے کھول دے۔

كُوا- كَانَ إِذَا دَخَلَ المُسجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغفِرلِي ذُنُوبِي وَافتَح لِي أَبُوابَ فَصْلِكَ . (ت: عَن فَاطِمَةَ

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وسلام بھیجتے بھر دعا فرماتے اے پر وردگار! میری لغزشوں سے درگز رفر مااور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

وضاحت: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم جمله صغائر و کبائرے پاک اور معصوم عن الخطاء ہیں کلہذا جہاں آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی افزاتوں کی معافی کا ذکر ہوا وہاں آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی درجات کی بلندی اور آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی امت کے گناہوں کی آپ کے طفیل مغفرت مراد ہوگی۔ تفصیلات کے لئے شروحات حدیث کا مطالعہ کیا جائے۔ مترجم

احمد، المسند ٢/٨٢/٢ -

ابنِ ماجة، السنن ١/٢٥٣،٢٥٣ .رقم حديث ٤٤١ .

الترمذي، ٢٨،١٢٤/ ، رقم حديث ٣١٥،٣١٢ .

ابويعلى ، المسند ١ / ١ / ١ / ١ ، رقم حديث ١٤٥٣ . ايضاً ١ / ١ ٩ ٩ / ١ ، ٢٠٠ ، رقم حديث ١٨٢٢ .

الدولابي، الذرية الطاهرة، ص ٥٥ - ٢٠١١ وقم حديث ١٩٢،١٩٥

الطبراني، المعجم الكبير ٢٣،٣٢٣/٢٢، وقم حديث ١٠٣٢، ١٠٣٢

ابن السني، عمل اليوم والليلة، ص ٣٦،٣٥، وقم حديث ٨٤.

المزي، التهذيب الكمال ١٩٩٢/٣

البغوي، الشرح السنّة ٣١٤/٢ ، وقم حديث ٨١١ .

(٣٤) حديث (٣٦) كي تخ تي ملاحظه بو\_

#### 

## رسول اكرم صلى الشعلية وآله وسلم كى عادت مباركه

٣٨- كَانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ بَدَأً بِالمَسجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَينِ ثُمَّ يُثنِي بِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ . (طب، ك عَن أَبِي تَعلَبَةً)

ﷺ حضرت ابوثغلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی 'جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں دور کعتیں ادا فرماتے ' پھر فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے ملتے۔ بعدازاں از واج مطہرات رضی اللہ عنہائے کے ہاں تشریف لے جاتے۔

٣٩ - كَانَ كَثِيرًا مَا يُقَبِّلُ عُرُفَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا . (ابنُ عَسَاكِرِ عَن عَائِشَةَ)

ﷺ عائشصدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم آگٹر سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کی پیشانی کے بال چومتے تھے۔

### باغ فدك كامعامله

<sup>(</sup>٣٨) حديث (١) كَيْخُرْ تَحُ مَلاحظه بو\_

<sup>(</sup>٣٩) السيوطي، الجامع الصغير ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>٥٠) حديث (٢٢) كي تخ تي لما حظهو

الرُّفراء ﷺ کی الرَّفراء ﷺ کی الرَّفراء ﷺ کی الرَّفراء ﷺ کی اللَّم کی اللَّم

فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلَى عَلِيِّ وَالعَبَّاسِ فَعَلَبَ عَلِيٌّ عَلَيهَا وَأَمَّا خَيبَرُ وَّفَدَكُ فَأَمسَكُهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعرُوهُ، وَنَوَائِبِهِ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعرُوهُ، وَنَوَائِبِهِ وَأَمرُهُمَا اللَّي (مَن) وَلِي اللَّهِ مَلَا عَلَى ذَالِكَ إِلَى اليّومِ (حم، خ، م، ق)

ﷺ عائقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میرا شور سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اموال فئی طلب فرمائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت نہیں، آپ کا ترکہ صدقہ ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وجہ سے آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جھے ماہ زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی ۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جھے ماہ زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ والہ وسلم کے بعد آپ جھے ماہ زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جھے ہاہ زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ واللہ فرمائے تھے جس سے آپ نے الکہ عنہ واللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ان موال میں بیات میں موروں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں راورسول صلی اللہ عنہ واللہ عنہ کہ عنہ اللہ عنہ کے حوالے کر دیئے تھے اور حضرت عمل اللہ عنہ نے تھول بھی کے عظم لیکن حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم بیں جو آپ صلی اللہ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضروریات کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضرور بیات کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضرور بیات کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضرور بیات کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضرور بیات کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور عوا می ضرور بیات کے لئے ہیں آپ سی کی تھواد دیتے تھے اور وجہ بیت آئی تھی کہ بیا میاں کی عشم ہیں۔

## وصال ِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم برا ظهارغم

ا ٣- عَن عَلِي أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَت تَقُولُ وَا أَبَتَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدنَاهُ، وَا أَبَتَاهُ جِنَانُ الخُلدِ مَاوَاهُ، رَبُّهُ يُكرِمُهُ إِذَا أَدنَاهُ اَلرَّبُّ وَالرُّسُلُ تُسَلِّمُ عَلَيهِ حِينَ تَلقَاهُ (ك)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پرسیّدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنہایوں اظہار نم کر رہی تھیں ہائے باباجی! آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پروردگارنے آپ کواپنے پاس بلالیا ، الزہراء رضی الله عنہ ایوں اظہار نم کر رہی تھیں ہائے باباجی! آپ کے رب نے آپ کواپنا قرب عطافر مایا اورعزت واکرام ہائے باباجی! آپ کے رب نے آپ کواپنا قرب عطافر مایا اورعزت واکرام

### 

سے نوازا'سارے رسول علیہم السلام آپ سے ملاقات کے وقت آپ پر درودوسلام بھیجیں گے۔

وضاحت: عورتیں اکثر کسی قریبی عزیز کی وفات پر دوتی ، پیٹی اور فضول بین کرتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے ایسے کلمات منہ سے کہدویتی ہیں کہ الا مان والحفیظ کیکن سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاغم کی انتہا پہمی وہ جملے ادافر مار ہی تھیں جوشر بعت کے ماتھے کا جمومر ہیں۔ اصحاب لفظ ومعنی ان جملوں کی فصاحت و بلاغت اور اس قادر الکلامی پر رشک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔
کیوں نہ ہو اقصے العرب والحجم محمد رسول اللہ علیہ وہ الہ وسلم کی لخت جگر تھیں ، یہ بھی معلوم ہوا کہ سیّدہ رضی اللہ عنہا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے لئے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے اور سیر الانبیاء والمرسلین ہونے کا عقیدہ رکھی تھیں۔ مترجم

سيّره فاطمة الزهراءرضى الله عنهاكى بي يينى الله عنها كل بي ين الله عنه قال: لَمَّا وَجَدَ النّبيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن كَربِ

(٣٢) الطيالسي، المسند، ص ٣٤٢، رقم حديث ٢٠٣٥ .

عبدالرزاق، المصنف ٥٥٣/٣، وقم حديث ٧٢٢٣.

ابن سعد، الطبقات ١/٢ ٣١.

احمد، المسند ١/٣٣/ ١عد، المسند

عبد بن حُميد، المنتخب من المسند، ص ٢٠ ٣٠٣٠ م، وقم حديث ١٣٦٨ .

الدارمي، مقدمة السنن ١/٥٣، رقم حديث ٨٤ .

البخاري، الجامع الصحيح ١٣٩/٨ ، رقم حديث ٣٣٢٢ .

ابن ماجة، السنن ١/١١/٥٢٢، وقم حديث ١٦٢١، ١٦٣٠ ١ ١٢١

الترمذي، الشمائل، ص ٢٢٠، رقم حديث ٣٨٥.

النسائي، السنن ١٣٠١ ٢/٣ .

ابو يعلى، المسند ١٥٤١٥١،١٥١ بالاختصار

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٣/٥٨٢/ وقم حديث ٢٢١٣.

الحاكم، المستدرك ٩/٣٥، رقم حديث ٢ ٣٣٩.

البيهقي، السنن ١/٣ ٤ .

ايضاً، الدلائل النبوة ٢١٣،٢١٢/ .

المَوتِ مَاوَجَدَ قَالَت فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا وَاكَربَ أَبْتَاهُ، فَقَالَ: لَاكُربَ عَلَى أَبِيكِ بَعدَ السَّومِ قَد حَضَرَ مِن أَبِيكِ مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِتَارِكٍ مِنهُ أَحَداً، وَفِي لَفَظٍ: مَالَيسَ بِنَاجٍ مِنهُ أَحَداً المُوَافَاةُ يَومَ القِيَامَةِ . (ع، وابنُ خُزَيمَةَ، ك)

کوئی بھی موت سے پہنیں سکتا۔ کا کوئی بھی موت سے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف محسوں ہوئی توسیّرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا نہایت بے چین ہوکر یوں کہنے کئیں ہائے بابا جی! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' آج کے بعد تیرے بابا کو بھی کوئی تکلیف نہیں موگ اب تیرے بابا جی کے وصال کا وقت ہے جس سے اللہ تعالی کی کو بھی محفوظ نہیں رکھتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت سے کوئی بھی موت سے پہنیں سکتا۔

٣٣- عَن أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَتَقُلَ ضَمَّتهُ فَاطِمَةُ إِلَى صَدرِهَا ثُمَّ قَالَت: وَاكْرِبَاهُ لِكُربِ أَبْتَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدنَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى صَدرِهَا ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى عَدرِيلَ نَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّاتُ الفِردُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ نَنعَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّاتُ الفِردُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ نَنعَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّاتُ الفِردُوسِ مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ، ثُمَّ قَالَت: يَا أَنسُ كَيفَ طَابَت أَنفُسُكُم أَن تَحثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التُرَابَ . (كر، ع)

کوشد ید تکلیف مخصوص الله عنه سے مروی ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کوشد ید تکلیف محصوص ہوئی ،سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا نے بے قرار ہوکر آپ کو گلے سے لگالیا اور در دبھری آواز میں کہنے لکیں ،ہائے تکلیف ،باباجی کوشد ید تکلیف ،باباجی آپ کے رب نے آپ کواپنے پاس بلالیا ،باباجی ، جرائیل علیہ السلام سے ملنے والے ہیں باباجی! جنت الفردوس آپ کی قیام گاہ ہے باباجی! آپ نے پروردگار کا بلاوا قبول کرلیا ، پھرسیّدہ نے حضرت انس رضی الله عنہ سے مخاطب ہوکر فرمایا ، تم رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پرمٹی ڈالنا کیسے پہند کروگے۔

٣٣ - عَن أَنسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَبسُطُ رِجلاً وَيَقبِضُ أُحرَى، قَالَت فَاطِمَةُ: يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَباً دَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبرَئِيلَ أَنعَاهُ يَبسُطُ رِجلاً وَيَقبِضُ أُحرَى، قَالَت فَاطِمَةُ: يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَباً دَعَاهُ قَالَت لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنسُ يَا أَبْتَاهُ مِن رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ يَا أَبْتَاهُ جَنَّةُ الفِر دُوسِ مَأْوَاهُ، فَلَمَّا دَفَنَاهُ قَالَت لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنسُ

<sup>(</sup>۲۳) مديث (۲۲) کي تخ تي ملاحظهو

<sup>(</sup>۳۴) مدیث (۲۲) کی فخر تی ملاحظه بو

## الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الله المالية الأمراء الله المالية الأمراء الله المالية المالية

كَيفَ طَابَت أَنفُسُكُم أَن تَحثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ التُرَابَ . (ع،

کو حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہی مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدید ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جرار ہوکر ایک پاؤں مبارک پھیلاتے اور دومراسکیڑ لیتے۔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہانے بے چین ہوکر کہا بابا جی! اللہ کے بلاوے پرآپ تیار ہو گئے بابا جی! جبرائیل علیہ السلام ہے ملنے والے ہیں بابا جی! آپ کے رب نے آپ کواپنے پاس بلالیا 'بابا جان! جنت الفردوس آپ کا ٹھکا نہ ہے۔ بقولِ راوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین پرسیّدہ رضی اللہ عنہانے فرمایا انس! تم جسدر سول اللہ علیہ وآلہ وسلم پرمٹی ڈالنا کس طرح پیند کروگے؟

## حسنين كريميين رضى التدعنهما كي شان وعظمت

67- عَن اِسرَاهِيمَ بنِ عَلِي الرَّافِعِي عَن أَبِيهِ عَن جَلَّتِهِ زَينَبِ بِنتِ أَبِي رَافِعِ قَالَت رَأَيتُ فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَت بِابنَيهَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَت بِابنَيهَا اللهِ مَلَانِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكُواهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكُواهُ اللهِ عَلَيهِ فَقَالَت يَارَسُولَ اللهِ هَذَانِ اِبنَاكَ فَوَرِّتُهُمَا فَقَالَ: عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكُواهُ اللهِ عَلَي يُعَلِيهِ وَأَلَّا الحُسَينُ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي (ابن مندة، كر) أمّا الحَسَنُ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي (ابن مندة، كر) إبرَاهِيمُ قَالَ (خ): فِيهِ نَظَرٌ.

© ابراہیم بن علی رافعی ان کے والد ان کی دادی زینب بنت ابی رافع سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استی صاحبز ادوں کو لے کر حاضر بارگا و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئیں آپ مرض وصال میں تھے عرض کرنے لگیں مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بیدونوں آپ کے بیٹے ہیں ان کو اپنا وارث بنا کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرائت و سخاوت کا امین ہے۔

راوی ابراہیم بن علی رافعی کے بارے میں امام بخاری رحمة الله علیہ نے کہا کہ اس میں کلام ہے۔

وصال رسول صلى الله عليه وآله وسلم

٣٦ - عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ قَالَ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي اليَومِ

<sup>(</sup>٣٥) الطبراني، المعجم الكبير ٢٢/٢٢، وقم حديث ١٠٨١.

<sup>(</sup>٣١) الطبري، التاريخ ١٩٩/٣.

علي متقي هندي، كنز العمال ٢/٢٤١، وقم حديث ١٨٨٥٢ .

الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلاَةَ الصَّبِعِ فِي المَسجِدِ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ المُتَقَدِّمَ وَأَعظَمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَدِّمَ وَعَظُمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَدِّمَ يَعُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ المُتَقَدِّمَ وَأَعظَمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَدِّمَ فَلَ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ المُتَقَدِّمَ وَعَظُمُ أَنَّ أَبَا بَكٍ كَانَ المُتَقَدِّمَ فَلَ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاصَفِيتُهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ فَلَ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاصَفِيتُهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ وَلَهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاصَفِيتُهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاصَفِيتُهُ بِنتَ عَبِدِالمُطَّلِبِ يَاعَمَهُ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَيَا فَاطِمَهُ بِنتَ مُحَمَّدٍ اعِمَلاً فَاتِي مَ بِحَمِدِ اللهِ مُفِيقاً اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَرَاكَ اليَومَ بِحَمِدِ اللهِ مُفِيقاً اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَرَاكَ اليَومَ بِحَمِدِ اللهِ مُفِيقاً وَاليَّهِ مَن يَومِهُ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتُوفِي مِن يَومِهِ . (ابن جرير) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتُوفِي مِن يَومِهِ . (ابن جرير)

⊕ عبدالرحمٰن بن قاسم اوران کے والد ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم نے اپنے وصال کے دن نماز فجر مجدیں ادا فرمائی ۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہوسکم اللہ علیہ وہ لہوسکم اللہ علیہ وہ لہوسکم امامت فرمارے تھے، جب کہ نیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو بکر آگے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ لہوسکم نماز ادا فرما چھے تو فرمایا اے صفیہ بنت عبد المطلب اللہ علیہ وہ لہوسکی اللہ علیہ وہ لہوسکم نماز ادا فرما چھے تو فرمایا اے صفیہ بنت مول علیہ مناز ادا فرما چھے تو فرمایا اے صفیہ بنت مول علیہ اللہ علیہ وہ لہوسکم اللہ علیہ وہ لہوسکم کی چوپھی، اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وہ لہوسکم ! اعمالِ صالح کا اہم امرین عبد اللہ علیہ وہ لہوسکم کی صحت اچھی ہے اور بنتِ خارجہ کی باری کا دن بھی ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت تو آپ صلی اللہ علیہ وہ لہوسکم کی صحت اچھی ہے اور بنتِ خارجہ کی باری کا دن بھی ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت ہی کے اور وہ ''مقام سے '' عیں قیام پذیر تھیں، البتہ لوگوں کو خیال گزرا کہ یہ مقام مدینہ ہے ایک یا دومیل کے فاصلے پر ہے ، اور ای دن آپ صلی اللہ علیہ وہ لہوسکم کوشد یہ تکلیف ہوئی اور وصال فرمایا۔

وضاحت: بنتِ خارجہ سے مرادام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرم وحیا کا پیکر تھے، آپ نے بحثیت والدا پی صاحبز ادی کی باری کا ذکر تو کیالیکن شرم وحیا کے سبب اپنی طرف نسبت کرنے کی بجائے اپنی زوجہ کا نام لیا، الہذالفظ' ابو بکر''کامفہوم غلط نہیں لینا چاہیے، ۔مترجم

#### قبولیت کی گھڑی

٤٧- إِنَّ فِي الجُمْعَةِ لَسَاعَةً لا يُوافِقُهَا عَبدٌ يَسأَلُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهَا خَيرًا إِلَّا أَعطَاهُ إِيَّاهُ إِذَا تَدَلَّي نِصفُ الشَّمسِ لِلغُرُوبِ . (هب عَن فَاطِمَةَ الزَهرَاءَ)

🕀 🕾 سيّده فاطمة الز ہراءرضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله عليه وآله وسلم نے فر مايا جمعہ کے دن ايک لمحداليا

## الأمراء الأمراء الله المراء المراء الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء المراء الله المراء المر

بھی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر و بھلائی طلب کرے وہ اسے عطا فر ماتا ہے جس لمحہ نصف سورج غروب ہو

## طلوع فجر تاطلوع آفتاب تقسيم رزق

٣٨- يَابُنَيَّةُ قُومِي اشْهَدِي رِزقَ رَبِّكِ وَلَاتَكُونِي مِنَ الغَافِلِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُقسِمُ أَرزَاقَ النَّهَ سَمَ اللهَ تَعَالَىٰ يُقسِمُ أَرزَاقَ النَّاسِ مَا بَينَ طُلُوعِ الفَجرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمسِ . (هب . وضعفه عن فاطمة وعلى رضى

ﷺ فاطمہ زہراء وحضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ، بٹیا! اٹھواپنے رب کے رزق کے لئے' اور ہاں سُستی نہ کرنا' بے شک اللہ تعالی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم فرما تا

مسجد میں داخل ہوتے وفت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پرسلام

٩ ٣ - عَن فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ المَسجِدَ يَقُولُ بِسمِ اللهِ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ ُوَ آلِهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اغْفِرلِي ذَنُوبِي وَافْتَح لِي أَبْوَابَ رَحمَتِكَ فَاِذَا قَالَ بِسمِ اللَّهِ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اغْفِر لِي ذَنُوبِي وَافتَح لِي أَبْوَابَ فَضلِكَ . (عب، ش، ض)

🤀 🤃 فاطمہ بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مروى ہے فرماتی ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو دعا فر ماتے اللہ کے نام سے شروع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسلام اے پرورد گار! میری لغوشوں

 $(^{\prime\prime})$  الطبراني، المعجم الاوسط  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ا  $^{\prime\prime}$  ا  $^{\prime\prime}$  حديث  $^{\prime\prime}$  .

ايضاً، ٢/ ٢٨٩، ٢٨٩٠ . ايضاً، ٨/٤، رقم حديث ٨٨٨ .

البيه قي، الشُعب الايمان ١/٠٠٠ . يزمتعددكت مديث من حفرت الوجريره رضى الله عند عديد فدكوركم متعدد شوابر مخلف طرق

(٣٨) البيهقي، الشُعب الايمان ١٨١/٣ ، رقم حديث ٣٤٣٦،٣٤٣٥ .

(٣٩) مديث (٣٤،٣٦) کي تخ تي لاحظه و

وضاحت: قرآن کی آیت ﴿ وَلَلا خِوَةُ حَیرٌ لَكَ مِنَ الا ولی ﴾ کے مطابق ' لغزشوں سے درگز ر' سے مرادآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرآنے والا لمحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرآنے والا لمحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی ہوگی ، کیوں کہ فدکورہ آیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ کھات سے بہرصورت بہتر ہونا چاہئے جبکہ لغزش نقصان کا باعث ہے، علاوہ ازیں عصمتِ انبیاء علیہم السلام پرقرآن وحدیث کے بہ کثرت دلائل وشواہد ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ۔ مترجم

#### نمازتهجر

• ٥- عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيلاً فَقَالَ: اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيلاً فَقَالَ: اللهُ تَعَلَيٰ إِذَا شَاءً أَن يَبَعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَفَ اللهُ تَعَلَيٰ إِذَا شَاءً أَن يَبَعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَفَ حِينَ قُلتُ ذَلِكَ وَلَم يَرجِع إِلَيَّ شَيئًا ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُوَ يَضِرِ بُ فَجِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَم يَرجِع إِلَيَّ شَيئًا ثُمَّ سَمِعتُهُ وَهُو يَضِرِ بُ فَجِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿وَكَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم طَرَقَهُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ لَيُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلُكُ وَكُولُهُ وَلَوْلُ وَلَكُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُلُهُ وَلَوْلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَالَا لَا عَلَاللهُ عَلَا لَا لَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَالَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَالَا لَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَل

(٥٠) عبدالرزاق، المصنف ١/٠٩٥، رقم حديث ٢٢٣٣ .

احمد، المسند ١ / ١ ١ ١ ١ ١ ١ .

ايضاً، فضائل الصحابة ١٠٥/ ٢١٥رقم حديث ١٠٥٠

البخاري، الجامع الصحيح ١٠/٣ ، رقم حديث ١١٢ . ايضاً، ١/٤٠٨ ، رقم حديث ٢٠٨ .

ايضاً، ١٣/١٣، رقم حديث ٢٣٣٨ . ايضاً، ١٣/١٣، رقم حديث ٢٢٦٥ .

المسلم، الجامع الصحيح ١ /٥٣٨،٥٣٤، رقم حديث ٧٤٥ .

النسائي، السنن ١٩١٢، ٥٥، ٢٥ ، رقم حديث ١٩١٢، ١٩١١ .

أيضاً، السنن الكبرى ٣٨٦/١ رقم حديث ١١٣٠٥ .

ابو يعلى، المسند ١/١ ٣٠٠، وقم حديث ٣٢٦.

ابنِ خُزيمة، الجامع الصحيح ١١٣٥،١٢٩، ١٥٩ ، رقم حديث ١١٣٥،١١٣٩

ابن حبّان، الجامع الصحيح ٢٥٠١،٣٠١ . وقم حديث ٢٥٦١ .

## الأمراء الأمراء الله المراء المراء المراء المراء الله المراء المر

ﷺ حفرت علی المرتضی رضی الله عندراوی بین که نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم میر بے اور سیّدہ فاطمه رضی الله عنها کے پاس رات کے وقت بیس تشریف لائے اور نماز کا پوچھا، میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم! ہماری سانسیں الله تعالیٰ کے قبضے میں بین وہ جب چاہے ہمیں نیندسے بیدار کرئے میر بے اس جواب پر آپ صلی الله علیه و آله وسلم کچھ فرمائے بغیر لوٹ گئے، پھر میں نے سنا آپ اپنی ران مبارک پر ہاتھ مار کریہ آیت تلاوت فرمارہ سے جھے ﴿ اور انسان جھگڑنے میں ہر شے سے بڑھا ہوا ہے گ

ا ٥- عَن عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللّيلِ فَلَم يَسمَع لَنا حِساً فَاطِمَةَ مِنَ اللّيلِ فَلَم يَسمَع لَنا حِساً فَرَجَعَ إِلَى بَيتِهِ فَصَلَّى هَو نا مِنَ اللّيلِ فَلَم يَسمَع لَنا حِساً فَرَجَعَ إِلَينا فَأَيقَظَنا فَقَالَ: قُومَا فَصَلِّيا فَجَلَستُ وَأَنا أُعرِكُ عَينِي وَأَنَا أَقُولُ: وَاللهِ مَانُصَلِّي إِلَّا مَاكَتَبَ اللهِ مَانُصَلِي اللهِ مَانُصَلِي إِلَّا مَاكَتَبَ الله صَلَّى مَاكَتَبَ الله لَنَا مَا إِللهِ مَا نَصُلِي إِلَا مَاكَتَبَ الله لَنا مَا اللهُ لَنا مَا اللهُ لَنا مَا وَهُو يَقُولُ وَيَضِرِ بُ بِيدِهِ عَلَى فَحِذِهِ: مَانُصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا فَصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا فَصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا فَصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا وَيُصْرِبُ بِيدِهِ عَلَى فَحِذِهِ: مَانُصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا فَصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا وَيُصْرِبُ بِيدِهِ عَلَى فَحِذِهِ: مَانُصَلِّي إِلّا مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا مَا وَاللهُ مَنْ مَلُ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا مَا وَكُونَ اللهُ لَنَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا مَا عَرَّيَنِ ﴿ وَكَانَ الإنسَانُ أَكثَرَ شَى ءٍ جَدَلًا ﴾ . (ع، و فَكَانَ الإنسَانُ أَكثَرَ شَى ءٍ جَدَلًا ﴾ . (ع، و

ابن جرير، وابن خزيمة، حب)

ﷺ وَ الله على الرقائى سے مروى ہے كدرات كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مير بياور فاطمہ كے پاس تشريف لائے بميں نماز كے لئے جگا كرلوٹ گئے اور خشوع وخضوع سے نماز ادا فر مائى۔ اس دوران جمارے نہ جاگئے كومحسوس فر ماكر واپس تشريف لائے دوبارہ بميں نماز كے لئے جگايا بين آئكھيں ماتا ہوا اٹھ كرع ض كرنے لگا الله كوشم بهم فقط الله كے فرائض ادا كريں گئے كيونكہ جمارى جانيں اسى كے قبضه قدرت ميں بين وہ جب بميں جگائے جم جاگيں گئرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميرے يہى كلمات و ہراتے ہوئے اپنى ران مبارك بر ہاتھ ماركرلوٹ گئے اور فر مايا ﴿ اورانسان جھڑنے ميں ہرشے سے براھا ہوا ہے ﴾۔

# فرائض كےعلاوہ بقيه نمازگھر ميں

٥٢ - اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدرِ دَابَتِهِ وَصَدرِ فِرَاشِهِ وَالصَّلاةِ فِي مَنزِلِهِ إِلَّا إِمَامَ يَجمَعُ النَّاسُ

(۵۱) مديث (۵۰) کي تخ تي لاحظه بو

(٥٢) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٩٨،٩٤ ، رقم حديث ١٨٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٦/٣١ م، وقم حديث ١٠٢٥.

عَلَيهِ . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَّهراء)

۞ سيّده فاطمة الزبراءرض الشعنها سے مروی ہے نبی کريم صلى الشعليدوآ له وسلم نے فرمايا بنده اپنى سوارى اور بستر كا زياده تق دار ہے نما زباجاعت كے علاوه بقيہ نما ذكر ميں اداكر لے ، سوائے امام كے كدلوگ اس كے پاس ا كشھ ہوتے ہيں۔
 ۵۳ - صَاحِبُ اللّذابَةِ أَحَقُّ بِصَدرِ هَا (حب عَن بُريدَةَ، حم، طب عَن قَيسِ بن سَعدٍ، وَحَبيبِ بننِ مَسلِمةَ، حم عَن عُمَرَ، طب عَن عِصمةَ بن مَالِكِ الخُطمِي، دعن عُروةَ بنِ مُغِيثِ بننِ مَسلِمةَ، حم عَن عُمرَ، طب عَن عِصمةَ بن مَالِكِ الخُطمِي، دعن عُروةَ بنِ مُغِيثِ النَّرْ الله عَن عَلَى، البزار عَن أَبِي هُريرَةَ أَبُونُعَيم عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)
 الانصارِي، طس عَن عَلَى، البزار عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَبُونُعَيم عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)

دوه بن مغیث انصاری مخطرت علی المرتضی من سعد مخطرت حبیب بن مسلمهٔ حضرت عمر مخطرت عصمه بن ما لک طلمی مخطرت عروه بن مغیث انصاری مخطرت الو برریه اورسیّده فاطمهٔ الزبراعیم الرضوان سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا سواری کا مالک اس کا زیادہ تن وارہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابھائى اور وارث

٥٥- لَـمَّا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَصحَابِهِ قَالَ عَلِيُّ: لَقَد ذَهَبَ رُوحِي وَانقَطَعَ ظَهِرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصحَابِكَ مَافَعَلتَ غَيرِي فَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَيَّ فَلَكَ الْعُتبِي وَالْكَتبِي وَالْتَتْ وَسَلَّمَ وَالْذِي بَعَيْنِي بِالْحَقِّ مَا أَخَرتُكَ إِلَّا لِنَفسِي وَأَنتَ

(۵۳) احمد، المسند ۵/۵۳ .

ابو داؤد، السنن ٢٨/٣، وقم حديث ٢٥٢٢ . =

الترمذي، السنن ٩/٥ ٩، رقم حديث ٢٧٧٣ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١ / ٣٤/٣١، وقم حديث ٣٤٥٣ . الروايت كمتعدو شوام بحى مختلف راويول سيمروى بين، جن كى بنا پريدروايت مح وقي القيره كورجه تك بخ جاتى م-

(۵۳) احتمد، فضائل الصحابة ۵۲۱،۵۲۵، ۵۲۱،۵۲۵، وقم حدیث ۵۸۱ ـ ایضاً، ۱۳۹،۲۳۹، وقم حدیث ۱۰۸۵، ایضاً، ۲۲۲،۲۲۷، وقم حدیث ۱۱۳۷ ـ ایضاً،

البخاري، التاريخ الكبير ٣٨٢/١/٢ . ايضاً، التاريخ الصغير ١/١٥٠، ٢٥١ .

الطبراني، المعجم الكبير ٥/٥ ٢٢١، ٢٢١، وقم حديث ٥١٣٢.

مِنْ يِهِ مَن زِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسِى غَيرَ أَنَّهُ لَا نَبِي بَعدِي وَأَنتَ أَخِي وَوَارِثِي، قَالَ: وَمَا أَرِثُ مِن فَيلِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

⊕ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مابین اخوت قائم فرمائی تو حضرت علی المرتضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری طاقت جواب دے چی اور میری کمرٹوٹ چی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن اظرانداز فرمایا' اگر تو بیر زاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن اظرانداز فرمایا' اگر تو بیر زاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن اللہ علیہ وآلہ وسلم سن قبیل من اللہ علیہ وآلہ وسلم سن قبیل من اللہ علیہ وآلہ وسلم سن تھی ہوٹ کے ساتھ معبوث فرمایا' میں نے تہمیں فقط اللہ علیہ وقالہ وسلم نے فرمایا تھی علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی' ہاں میرے بعد نبی کوئی اللہ علیہ نہیں تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وراثت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ی جو مجھ سے قبل وراثت انبیاء علیہم السلام کی سنت' تم جنت میں میرے اور میری بٹی سیّدہ فاظمۃ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالی کی کتاب اور ان کے انبیاء علیہم السلام کی سنت' تم جنت میں میرے اور میری بٹی سیّدہ فاظمۃ الزہراء کے ہمراہ میرے کل میں قیام پذریہ و گے۔ اور تم میرے بھائی اور دفیق ہو۔

وضاحت: حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی طرح حضرت علی المرتضی رضی الله عنه بھی نبوت کے معیار پر پورے اتر تے سے کہا کے نبوت کے معیار پر پورے اتر تے سے کہا نبوت ورسالت کا سلسلہ رسالت م آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اختیام پذیر ہو چکا تھا، چنا نچہ تذکیر اللخوان میں مولا ناشاہ اساعیل وہلوی نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ''معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں تو پنجیم کی بالقوت صلاحیت تھی جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تھی۔''متر جم

## مواخات مدينه اورشان حضرت على المرتضى رضى الله عنه

20- أَحبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ إِسمَاعِيلُ بنُ أَحمَدَ أَحبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النَّفُورِ أَنبَأَنَا عِيسَى بنُ عَلِيٍّ أَحبَرَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ الدَّارِعِ البَغَوِيُّ حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدِ الدَّارِعِ البَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُالمُ وَمِنِ بنُ عَبَّدِ اللَّهِ بنِ شُرَحِيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي عَبدُالمُ وَمِنِ بنُ عَبَّادِ العِيدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَعنٍ عَن عَبدِاللهِ بنِ شُرَحِيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي عَبدُالمُ وَمِن بنُ عَبَّدِ العَجهِ مَعَ مَدَّثَنَا يَولِهُ بنَ مَعنٍ عَن عَبدِاللهِ بنِ شُرَحِيلَ عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُوفَى . قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَلِي الجَوزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا نَصِرُ بنُ عَلِيٍّ بنِ الجَهضَمِيُّ حَدَّثَنَا

الجَهضَمِيَّ حَدَّثَنَا عَبدُالمُؤمِنِ بنُ عَبَّادِ العَبدِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ مَعنٍ عَن عَبدِاللهِ بنِ شُرَحبِيلَ عَن رَجُلٍ مِن قُرَيشٍ عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى رَسُولٍ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَسجِدَهُ فَقَالَ أَينَ فُلاَّنْ فَجَعَلَ يَنظُرُ فِي وُجُوهِ أَصحَابِهِ وَيَتَ فَقَّ دُهُم وَيَبَعَثُ اِلَّهِم حَتَّى تَوَافُوا عِندَهُ فَلَمَّا تَوَافُوا عِندَهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيهُ ثُمَّ قَالَ أَنِّي مُحَدِّثُكُم حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ وَعُوهُ وَحَدَّثُوا بِهِ مَن بَعِدَكُم، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ اصطَفَى مِن خَلِقِهِ خَلِقاً ثُمَّ تَلا ﴿ اللَّهُ يَصطَفِي مِنَ المَلائِكَةِ رُسُلًا مِنَ النَّاسِ ﴾ خَلِقاً يُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ وَإِنِّي أُصطَ فَي مِنكُم مَن أَحَبُّ أَن أَصطَفِيَهُ وَمُوَاخٍ بَينكُم كَمَا آخِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَينَ مَلاثِكَتِهِ قُم يَا أَبَا بَكْرٍ فَاجُتُ بَينَ يَدَيَّ فَإِنَّ لَكَ عِندِي يَداً، اَللَّهُ يَجزِيكَ بِهَا فَلَو كُنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لَّأَتَّ حَادَتُكَ حَالِيلاً فَأَنتَ مِنِي بِمَنزِلَةِ قَمِيصِي مِن جَسَدِي ثُمَّ تَنَحَى أَبُو بَكرٍ ثُمَّ قَالَ أُدنُ يَا عُمَرُ فَكَنَا مِنهُ فَقَالَ لَقَد كُنتَ شَدِيدَ الشَّغَبِ عَلَينَا أَبَا حَفص فَدَعَوتُ اللَّهَ عَزَّ وَجلَّ أَن يُعِزَّ الاسكام بِكَ أُو بِأَبِي جَهلِ بنِ هِشَامٍ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ بِكَ وَكُنتَ أَحَبَّهُم اِلَى اللَّهِ فَأَنتَ مَعِي فِي الجَنَّةِ ثَالِتُ ثَلاَّتَةٍ مِن هَذِهِ الْأُمَّةِ، ثُمَّ تَنَحَّى عُمَرُ ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ أَبِي بَكرِ، ثُمَّ دَعَا عُشِمَانَ فَقَالَ أُدنُ أَبَا عَمرِو أُدنُ أَبَا عَمرِو فَلَم يَزَل يَدنُومِنهُ حَتَّى أَلْصَقَت رُكبَتَاهُ بِرُكبَتِيهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبِحَانَ اللهِ العَظِيمِ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَـظَرَ اِلَى عُشمَانَ وَكَانَت اِزَارُهُ مَحلُولَةً فَزَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اِجمَع عِطفَى رِدَائِكَ عَلَى نَحرِكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَكُ شَأَنًا فِي أَهلِ السَّمَاءِ أُنتَ مِـمَّن يَّرِدُ عَلَيَّ حَوضِي وَأُودَاجُكَ تَشخُبُ دَماً فَأَقُولُ مَن فَعَلَ بِكَ هَذَا فَتَقُولُ فُلاَنْ وَفُلاَنٌ وَذَالِكَ كَلاَّمْ حِبرَئِيلَ إِذَا هَاتِفٌ يَهِتِفُ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ عُثمَانَ أَمِيرٌ عَلَى كُلِّ مَحذُولٍ، ثُمَّ تَنَحَّى عُثمَانُ ثُمَّ دَعَا عَبدَالرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ فَقَالَ: أُدنُ يَا أَمِينَ اللَّهِ (أَنتَ، أَمِينُ اللُّهِ) وَتُسَمَّى فِي السَّمَاءِ الَّامِينَ يُسَلِّطُكَ اللهُ عَلَى مَالِكَ بِالحَقِّ أَمَّا إِنَّ لَكَ عِندِي دَعوَةً قَد وَعَدِتُكَهَا وَقَد أُخَّرِتُهَا قَالَ: أُخِّرلِي يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: حَمَّلتَنِي يَا عَبدَالرَّحِمَنِ أَمَانَةً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَكَ لَشَاناً يَا عَبدَالرَّحمَنِ أَمَّا إِنَّهُ أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِيَدِهِ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَوَصِفَ لَنَا حُسَينُ بِنُ مُحَمَّدٍ . جَعَلَ يَحُثُو بِيَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَبدُ الرَّحمَنِ ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ عُشمَانَ، ثُمَّ دَعَا طَلحَةَ وَ الزُّبَيرَ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا، أُدنُوا مِنِّي فَدَنَوَا مِنهُ فَقَالَ لَهُمَا أَنتُمَا حَوَارِيَّ

المَّ كَحُوارِيَّ عِيسَلِي البِنِ مَرِيمَ ثُمَّ آخَى بَينَهُمَا ، ثُمَّ دَعَا عَمَّارَ بِنَ يَاسِرِ وَسَعِداً وَقَالَ: يَا عَمَّارُ ال تَقْتُ لُكَ الْفِلْغُ الْبَاغِيَةُ ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ سَعَدٍهُ ثُمَّ دَعِا عُوْيمِرَ مِنْ زَيدٍ أَبَا الدُّردَاءِ وَسَلْمَانَ الفَارِسِينَ فَقَالَ عَاسَلَمَانُ أَنتَ مِنَّا أَهِلَ البَيْتِ وَقَد آتَاكَ اللَّهُ الْعِلْمُ الْأَوَّلَ وَالآخِرَ وَالْكِنَّابَ اللاول والكِتَابَ الآخِرَ ثُمَّ قَالَ: أَلا أرشِدُكَ يَا أَبَا الدَّردَاءِ قَالَ بَلَى بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَارَشُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِن تُنقِدهُم يَقِدُوكَ وَإِن تَترُّحُهُم لَايْترُكُوكَ وَإِن تَهرَبُ مِنهُم يُدرِكُوكَ فَاقرضهُم للله عِرْضَكَ لِيَوم فَقرِكَ، وَاعلَم أَنَّ الْجَزَاءَ أَمَامَكَ، ثُمَّ آخَى بَينَهُ وَبَينَ سَلمَانَ، ثُمَّ نَظُرَ فِي وُجُوهِ أُصِحَابِهِ، فَقَالَ أَبِشِرُوا وَقَرُوا عَيناً، أَنتُم أَوَّلُ مَن يَرِدُ عَلَيَّ حَوضِي وَأَنتُم فِي أَعلَى الغُرفِ ثُمَّ نَظُرُ إِلَى عَبِدِاللَّهِ بِنِ عُمْرَ فَقَالَ: الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهدِي مِنَ الصَّلالَةِ وَيَكنُّبُ الصَّلالَةَ عَ لَتَى مَن يُرْجِبُ، فَقَالَ عَلِيَّ: يَارَسُولَ اللهِ! لَقَد ذَهَبُ رُوحِي وَالقَطَعُ ظَهْرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلْتَ هُذَا بِأَصْحَابِكَ مَافَعَلْتَ غَيْرِي، قَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخَطٍ عَلَيَّ فَلَكَ الْعُتْبَى وَالكرامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَيْنِي بِالْحَقِّ مَا أَجُّرتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي وَأَنِتُ مِنِّي مِمْنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَلَى غَيرَ أَنَّهُ لَانْبِيَّ بَعدِي وَأَنتَ أَخِي وَوَارِثِي، قَالَ: وَمَا أَرِثُ مِنكُ يَـارَسُولَ اللَّهِ: قَالَ مَاوَرَثُتِ الْأَنبِيَاءُ مِن قَبلِي، قَالَ مَا وَرَثُتِ الْأَنبِيَاءُ مِن قَبلِكَ قَالَ: كِتَابَ رَبِّهِ م وَسُنَّةً نَبِيِّهِم وَأَنتَ مَعِي فِي قَصرِي فِي الجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابنِّتِي، وَأَنتَ أَخِي وَرَفيقِي ثُمَّ تلا رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّوَاناً عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِيْنَ ﴾ المُتَحَابِينَ فِي الله يَنظُرُ بَعضُهُم إِلَى بَعضٍ، قُلتُ: هَذَا الحَدِيثُ أَحرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنَمَةِ كَالْبَعَوِي وَالطّبرَانِي فِي مُعجَمَيهِمَا وَالبَاوَردِي فِي المُعرِفَةِ وَابِنُ عُدَى، وَكَانَ فِي نَفسِي مِنْهُ شَيءٌ ثُم رَأَيتُ أَبا أحمد الحاكم في الكنى نقل عن البُحاري أنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بنُ حَسَّانِ حَدَّثَنَا ابرَاهِيمُ الله بن بَشِيرٍ أَبُو عَمرٍ و عَن يَحيَى بنَ مُعِينِ المُدَينِي حَدَّثَنِي إبرَاهِيمُ القَرَشِيُّ عَن سَعدِ بن شُرَحِيلٍ عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُوفَى وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ لَايْتَابِعُ عَلَيهِ وَلَا يُعْزَفُ سِمَاعُ آپ کاالله عليوا له و مح سفر مايا: است مهدار س تخديد ان سف ميد سفادي سي الله مي مي ميون مي وي ميون ان سفون

ابوقا ہم اسمعیل بن احر احدین محمد بن نفور عیسی بن علی عبداللہ بن محر دارع بغوای عبدالمور فی بن عباد معن عبدالله عن عبدالله بن معن عبدالله بن شرصیل اور زید بن ابی اونی رضی الله عنهم ہے مروی ہے .... دوسری سند میں محمد بن علی جوز جافی نفر بن علی بن جمضی ، عبدالمومن بن عباوعبدی میزید بن معن عبدالله بن شرحبیل ایک قریشی اور حضرت زید بن ابی اوفی

رضی اللّه عندروایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی مسجد میں حاضرِ خدمت ہوا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے کسی آدمی کے متعلق یو چھا۔ پھر صحابہ کرام کی طرف ایسے دیکھا کہ کسی کو تلاش رہے ہیں پھر آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے ایک شخص بھیج کرانہیں بلایا جوموجو ذہیں تھے۔ جب سارے آگئے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے حمد وثنا کے بعد خطبہ میں فرمایا میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے جار ہا ہوں عور سے سنؤیا در کھواور بعد والوں تک اسے پہنچانا اللہ نے ا بنی مخلوق میں پھھ لوگ مخصوص فرمائے اور پھر آیت تلاوت فرمانے لگے ﴿ اللّٰه فرشتوں میں سے پیغام رسانی کرنے والوں کا انتخاب فرمالیتا ہے یونہی انسانوں میں سے ﴾ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا،اب میں تم میں سے اپنے پیندیدہ لوگ منتخب کروں گا'اورتمہارے درمیان رشتۂ اخوت قائم کروں گا جیسے اللہ نے فرشتوں میں اخوت قائم فر مائی ہے۔ابو بکر! کھڑے ہوکر میرے سامنے آؤ میرے ہاں تبہارا ایک مقام ہے ، اللہ تعالی تہمیں اس کی جز اعطا فر مائے ۔ میں اگر کسی کو تنہا ئیوں کا یار بنا تا تو متہیں بنا تا۔میرے ساتھ تبہار اتعلق میری قمیص کی طرح ہے۔آپ ایک طرف ہوئے۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے پھر عمر فاروق کواپنے قریب بلا کرفر مایا'اے ابوحف ! تم نے میرے ساتھ نہایت شخت روبیدرکھا'اسلام کی شوکت وغلبہ کے لئے میں نے اللہ تعالی سے تمہارے اور ابوجہل بن ہشام میں سے ایک کو ما نگا تھا' اللہ تعالی نے تمہارے ذریعے اسلام کوشان وشوکت عطا فر مائی۔'' اُن میں سے اللہ تعالیٰ کوتم پیند آئے ،اور ہم تینوں جنت میں ہوں گے۔ آپ ایک جانب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے ابو بكر وغمر دونوں ميں مواخات قائم فر مائى۔ پھر آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت عثمان كوپاس بلاتے ہوئے فرمایا، قریب ہوجاؤ، قریب ہوجاؤ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے ہوتے آپ کے گھنوں سے اپنے گھنے ملا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کی طرف دیکھ کرفر مایا: اے ابوعمرو! اللہ پاک ہے عظیم ہے ایسا تمین مرتبہ فرمایا' پھر حضرت عثمان کی طرف توجہ فرمائی۔اپنے دستِ اقدس ہے آپ کی قمیص کے کھلے ہوئے بٹن بند کئے اور فرمایا' اپنی چا در گلے میں ڈال لؤ آسان والوں میں تمہاراایک مقام ہے تم بھی حوص کوثر پرمیرے سامنے پیش ہوگے تمہاراجسم خون آلو دہو گائیں اس کی وجہ پوچھوں گائتم ان ظالموں کے نام بتاؤ گے جبرائیل بھی یہی جواب دیں گے، جب کہ آسان سے ہاتھنے غیبی کی آ واز آئے گی کہعثان ہرمظلوم ومحروم کے امیر ہیں۔حضرت عثان ایک طرف ہوئے تو عبدالرحمٰن بنعوف کواللہ کا امین کہہ كرياس بلايا اور فرماياتم الله كامين مؤ آسان مين تمهين امين كهاجا تائ الله تعالى في تمهين برحق دولت سے سرفراز فرمايا میں نے تمہارے لئے ایک دعاموَ خرکرر کھی ہے عرض کرنے لگے، یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! اے ابھی موَخری رکھئے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: اے عبدالرحمٰن تم نے امانت میرے ذمه لگا دی ہے،اللهٔ تمہیں اور مال ودولت سے نو از بے آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ فر مایا ،ایسے ایسے ،حسین بن محمد راوی نے کیفیتِ اشارہ یوں بیان کی کہ جیسے آپ دونوں ہاتھوں سے پچھسمیٹ رہے ہوں ، پھرعبدالرحمٰن ایک طرف ہوئے تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت عثمان کے درمیان رشتہ اخوت استوار فر مایا پھرآپ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو پاس بلایا، وہ قریب ہوئے تو فر مایا'

تم عيسلى بن مريم عليه السلام كے حواريوں كى طرح ميرے حوارى ہو كھر دونوں ميں اخوت قائم فر مائى ، پھر عمار بن ياسراور حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا: اے محمار اجتہیں باغی قبل کرویں گے کھران کے اور حضرت سعد کے مابین اخوت قائم فرمائی پھرعو يمر بن زيد ابوالدرداءاورسلمان فارس كوبلا كرفر مايا: اےسلمان! تم توميرے گھركے ايك فرد ہوئتہيں اللہ نے علم اول وآخراور كتاب اول و آخرے سرفراز فرمایا ہے، پھرفر مایا: اے ابوالدرداء! میں تمہیں بھلائی کی بات نہ بتاؤں؟ عرض کرنے لگے کیوں نہیں یارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميرے ماں باپ آپ پر قربان - فرمايا عم لوگوں پر تنقيد كرو كے تو لوگ بھى تم پر تنقيد كريں كے تم انہیں نظر انداز کرو گے تووہ تہہیں نہیں چھوڑیں گئے تم ان سے دور بھا گو گے تو وہ تہہیں پکڑ لیس گئے اس لئے محتاجی کے دن قیامت کے لئے تم اپنی شان وشوکت ان کے حوالے کردو۔خیال رہے کہ جز اتمہارے سامنے ہے، پھران کے اور سلمان فارسی کے درمیان رشتۂ اخوت قائم فرمایا پھرصحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ،مسرت کا اظہار کرواور آ تکھیں ٹھنڈی کروہتم سب حوض کوژ پر پہلے پہل میرے سامنے پیش ہو گئے اورتم عالی شان محلات میں رہوگئے پھر عبداللہ بن عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔فرمایا تمام تعریف اللہ کی جس نے گمراہی ہے بچایا اور جسے چاہا گمراہ کیا۔ بعدازاں حضرت علی المرتضٰی عرض کرنے لگے يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميراضبط جواب دے چکا اور صبر کا پيانه لبريز ہو گيا ہے ميں نے ديکھا که آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیمعاملہ فر مایا اور مجھے نظر انداز فر مایا۔ اگر بینار انسکی کی سز اسے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کو بورا پورا اختیار اور حق ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایافتم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوث فر مایا' تمہیں میں نے صرف اپنے لئے موخر کیا ہے تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جوموسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی تھی۔ البتة ميرے بعدسلسلەنبوت اختتام پذیر ہو چکا ہے ہاںتم میرے بھائی اور وارث ہو۔حضرت علی المرتضٰی نے عرض کیا یارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! وارث سے مراد؟ فرمايا جيسے مجھ سے قبل انبياء كے وارث تھے۔عرض كيا كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم ہے قبل انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیاتھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت نبوی اورتم میرے اور میری بٹی سیّدہ فاطمة الز ہراء کے ساتھ میرے جنتی محل میں ہو گے تم میرے بھائی اور رفیق ہو۔ پھررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بیآیت تلاوت فرمائی ﴿ بھائی بھائی بھوکر تختوں پرروبروبیٹھیں گے ﴾ جواللہ کے لئے آپس میں محبت رکھتے اورایک دوسرے کود مکھتے ہوں گے۔

ندکورہ روایت جماعتِ آئمہ مثلاً امام بغوی امام طبرانی نے اپٹی بچم باور دی نے معرفہ میں اور ابن عدی نے نقل فرمائی ہے۔
راویوں کے بارے میں مجھے کچھ تر دوتھا ' پھر میری نظر ابواحمہ حاکم کی کتاب الکنی پر پڑی جس میں امام بخاری سے منقول ہے کہ
اس کے راویوں میں حسان بن حسان ابراہیم بن بشیر ابوعمر و بچی بن معین مدین ابراہیم قرشی سعد بن شرحبیل اور حضرت زید ابن
ابی اونی رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سندکو مجبول قر اردیا۔اس کی کوئی متابع روایت نہیں ملی اور اس
کے راویوں کا ایک دوسرے سے ساع یا بیر ثبوت کوئیس پہنچا۔

الأمراء فالله فاطعة الأمراء فالله

وضاحت: الدكوره دروایت میں ایک داوی " بیچا بن معین" ہے، جس کے متعلق سیاد تیرہ فاطرة الز براء کے بحققین بیل اختلاف ہے، بعض کے درویک پیلفظاد معین " نہیں بلکہ "معین" ہے، در معین " فاط ہے، اور بیض کے دوویک پیلفظاد معین " بہا لفظاد معین " بہا لفظاد معین " بہا لفظاد معین " فاط ہے، بہر حال میچ تحقیق کے مطابق پیلفظاد معین " ہے۔ لفاوہ بریں احدیث میل غول کریں تو عظمت وشال المدال بیا اللہ علیہ واللہ بیا اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ وار عظم ارسول صلی اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہایت نفیس نکات اخذ کئے جا سے بیل مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہائیت اللہ علیہ والد وسلم کے نہائیت کے بیات اللہ علیہ والد وسلم کے نہائیت کی مرتب میں اللہ علیہ والد وسلم کے نہائیت کی میں معین کے بیل کے بیات کی میں میں میں میں کہ میں میں کر اور می اللہ علیہ والد والم کے بیات کی بیات کے بیات

٧٥- عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيِّ بِنِ حُسَينِ قَالَ حَرَجَ حُسَينٌ وَأَنَا مَعَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضَهُ الّتِي بِظَاهِرِ الْحَرَةِ وَنَحِنُ نَده شَي فَأَدر كَنَا النَّع مَانَ بَن يَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى يَعَلَةٍ لَهُ (فَنَزَلَ فَقَرَّبَهَا الّي الحَسَينِ يَا أَبَا عَبِدَاللَّهِ الرَّكِبِ فَقَالَ: يَل الرَّكِبِ أَنتَ النَّتِ أَحَقُ بِصَدرِ السُّهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّهُ فَقَالَ النَّعْمَانُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّهِ فَقَالَ النَّعْمَانُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالنَّهُ قَالَ اللَّعْمَانُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَمَانُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَالْمَالُ وَلَكُمْ مِنْ عَبِواللّهِ اللهُ عَلَي وَاللّهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلِهِ المَحْكُمُ مِنْ عَبِواللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُ وَلَا اللهُ عَلَي وَلَا اللهُ عَلَي وَلَا عَلَيهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَي وَلَا عَلَى اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَي اللهُ اللّهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللّهُ الللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَي

مرایاں جگہ ہے دراست میں حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عنہ میران ہمراہ اپنی زمین کی طرف کے جومقام حرق کی منایاں جگہ ہے دراست میں حضرت نعمان بن بشررضی اللہ عنہ سے ماقات ہوگئی۔ آپ نجر پر سوار تھے لینچا تر کراہا ہے۔ اس صفی اللہ عنہ سے کہنے گئے کہ آپ سوار ہو جا کی آپ نے جواب ویا کہ آپ بی شواد ہوں کیونکہ آپ اپنی سواری کے زیادہ تن دور ہیں۔ جھے سیدہ فاطمة الزہراء وضی اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان بتایا ہے۔ خضر سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سیدہ کا کا اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان بتایا ہے۔ خضر سے نعمان بن بشیر وضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سیدہ کا کا ات نے بلاشہ تیج فرمایالیکن مجھے ابو بشیر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور نعمان بن بی سوار میں اللہ عنہ سوار ہوئے نے اور نعمان بن بی سوار میں اللہ عنہ سوار ہوئے نے در کورہ دروایت میں عبداللہ اللہ الی متروک ہے۔ اور نعمان کا ول وجان کی وضاحت نہ کورہ بالا روایت سے بخو کی معلوم ہوا کہ سی برائم اللہ عنہ ماہل بیاتے اطہار علیم ماہل وجان کا ول وجان

」というということは、これは、これにはなる

سے احر ام کرتے اور ان سے بے بناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے متر جم

مُ كَى كَاكُمُ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَدِي عَن أَبِي هَارُونَ عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيُّ قَالَ بَعَتْ عَلَيْ وَرَجُلاً إِلَى السَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ عَنِ الرَّجُل بَمُرُّ فِي الطَرِيقِ فَيرَى المَواقَ وَجُلاً إِلَى السَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ عِن الرَّجُل بَمُرُّ فِي الطَرِيقِ فَيرَى المَواقَ وَرَجُلاً إِلَى السَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ لِمَكَانِ فَاطْمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَاللّهُ اللهُ عَلَيه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله وَمَدَّلَمَ عِلَى يَلْقَاهَا فَحَوَّلَ الرِّجَالُ يُجزِيكَ مِن فَالِكَ الوُضُوءُ (ض) الله وَمَدَّلَمَ عَلَى الرَّضَى الله عَدَّلَ عِن عَالَمَ الله عَدِي العَلَى الرَّضَى الله عند عمروى ہے كہ بيدنا جفرت على الرّضَى الله عند غربى كالله عند غربى كريم صلى الله علياوا آلدو ملم على وجا كر كئى كى لا ستة ميں گزرت موئے عودت برنگاه بوغ كا عند غربى كا الله عند غربى كا الله عند غرب خطرت على الرّضى رضى الله عند غرب منظل الله عليه والم الله عنها الكي عب خطرت على الرّضى رضى الله عند غرب الله الله عند الله الله عنها الكي عب خطرت على الرّضى رضى الله عنها الكي عب خطرت على الرّضى رضى الله عنها الله عنها الكي عب خطرت على الرّضى الله عنها الله عنها الله عنها الكي عب خطرت على الرّضى الله عنها الله عنها الله عنها الله على الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله على الله عنها ال

غزوة إحداد رسيده فاطمة الزهراء رضي التدعنها

٥٨ - عَن مُ حَمَّدِ بِن كَعِبِ القُرَظِيِّ أَنَّ عَلِياً لَقِي فَاطِمَةً يَوْمَ أُحُدِ فَقَالٌ خُلِي السَّيفَ غَيْرَ مَدْمُومٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَشَلَّمُ: يَاعَلِيُّ إِنْ كُنتَ أَحْسَنتَ القِتَالَ اليَوْمَ فَقَد أَحسَنهُ أَبُو دُجَانَةً وَمُصعَبُ بِنُ عُمَيرٍ وَالحَارِثِ بِنُ الصَّمَةَ وَسَهلُ بِنُ خُنَيفٍ، ثَلاَ قَةٌ مِنَ

اللانصادِ وَرَجُلْ مِن قُرِيشِ لَهِ (ش) الله عند صروی ہے کہ غزوہ الدین حضرت علی الرتضی رضی الله عند کا سیّدہ فاطمہ الزہراء فی محمد بن کعب قرظی رضی الله عند کا سیّدہ فاطمہ الزہراء رضی الله عنها منا ہوا تو آب نے اُن سے فر مایا میں لیند بلہ ہ قرارات میں لے لؤ رسول الله صلی الله علیہ وآب الوسلی فی منافری فر مایا علی ا آج تم نے بہترین انداز سے جنگ کی جاتو الود جانہ تصعب بن عمیر حارث بن صلیا ور بہل بن حقیق بھی بجاوری سے لاے بین تین انصاری اور ایک قریش ۔

<sup>(</sup>۵۷) المطبراني، المعجم الاوسط ۱/۸ ۳۰ رقم جليث (۸۸۷ اس روايت كاناوم سل سي شواير سلم ما بوداود و نسائى اين المجام المعجم الاوسط ۱/۸ اس وقم جليث (۸۷۷ اس وقيره يس مردى بيس - الموسف ۱/۳ اس وقم حديث ۱ ۳۲۵۱ .

### الأمراء المراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء الأمراء المراء ا

## حضرت على المرتضى رضى الله عنه كاايك وشمن

9 - عَن عَوَانَةَ بِنِ الحَكَمِ قَالَ: حَدَّثِنِي خَدِيجٌ خَصِيٌّ لِمُعَاوِيَةً وَكَانَ فِي سَبِي فَزَارَةَ فَوَهَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبنَتِهِ فَاطِمَةً فَأَعتَقَتهُ وَرَبَّتهُ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ فَكَانَ بَعدَ ذَالِكَلزهراء مَعَ مُعَاوِيَةً أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى عَلِيٍّ .

ﷺ عوانہ بن علم سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کامعتمد خاص خدت کی بیان کرتا ہے کہ وہ فزارہ کے قیدیوں میں سے تھا' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا کے حوالے فر مایا۔ سیّدہ فاطمة الزہراء اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہا نے اس کی تربیت فر مائی ، لیکن بعدازاں وہ عنہا نے اسے آزاد فر مادیا، پھر سیّدہ فاطمة الزہراء اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی دوئی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی معاویہ دوئی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی دوئی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی دوئی و کر حصرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی دوئی و کا سیاسی میں اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت علی المرتضی و کی میں اللہ عنہ کا طرف دارہ وکر حضرت عادیم میں کی خطرت میں کر اللہ عنہ کی المرتضی اللہ عنہ کی المرتضی کی خطرت میں کر دوئی کی دوئی کی کر دوئی کی کر دوئی کی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کی کر دوئی کی دوئی کر دوئی کی دوئی کر دوئی

وضاحت: حفزت علی المرتضی رضی الله عنه کی محبت پاکیزہ دلوں کا مقدر ہے، کیوں کہ اہلِ بیتِ اطہار کی محبت نہایت پاکیزہ دنفیس ہوتی ہے۔ لسان الممیز ان میں ابنِ حجرعسقلانی نے اُس (خدتی عثانی) کے بارے میں لکھا کہ وہ بنوامیہ کے لئے احادیث وضع کیا کرتا تھا، وضع حدیث سے بڑی ناپا کی اور کیا ہوسکتی ہے۔ متر جم

# حضور صلی الله علیه وآله وسلم ساری کا ئنات کے نبی

٠ ٧ - يَافَاطِمَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ بَعِثَ أَبَاكَ بِأَمْرِلَم يَبِقَ عَلَى ظَهِرِ الَّارِضِ بَيتُ مَدَرٍ وَلَا حَجَرٍ وَلا حَجَرٍ وَلا وَبَعَقَبَ، طب، وَلا وَبَعِقَبَ، طب، حَل، وَابنُ عَسَاكِرِ عَن أَبِى ثَعَلَبَةَ الخُشَنِي)

ﷺ حضرت ابونغلبہ شنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا ' جشک تیرے بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد عظیم کے لئے معبوث فرمایا ' زمین پرکوئی مٹی اور بالوں سے بنا گھرالیا نہیں ہوگا جہاں تنہارے بابا جان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نہ پہنچائے' الیا خواہ معزز کی عزت کے ساتھ ہویا ذکیل کی ذات کے ساتھ و کی ذات کے ساتھ و کی دات کے ساتھ و کا کہ یہ پیغام و ہاں تک بہنچ جائے جہاں تک رات کا وجود ہے۔

فدكوره راويت پرامام حاكم في جرح كى ہے۔

<sup>(</sup>٥٩) على متقى هندي، كنز العمال ١١/١٥ ، رقم حديث ٢١٤١٨.

<sup>(</sup>۲۰) حدیث (۱) کی تخ نظر کھنے۔

## 

وضاحت: حدیث کامفہوم بیہ کہ دعوتِ دین ہرشہراور دیہات تک پہنچ گی ٔ زمانۂ بعثت میں دیہاتی اونٹ کے بالوں اورشہری ٹی سے ( یعنی کچےاور کیے ) گھر تعمیر کرتے تھے۔ مترجم

انبياء يبهم السلام كي عمري

١٢ - يَافَاطِمَةُ إِنَّهُ لَم يُبَعَثُ نَبِيُّ إِلَّا عُمُرَ الَّذِي بَعَدَهُ نِصفَ عُمُرِهِ وَأَنَّ عِيسٰى ابنَ مَريَمَ بُعِثَ رَسُولاً لِلَّارِبَعِينَ وَإِنِّي بُعِثُ لِعِشْرِينَ . (ابنُ سَعدٍ عَن يَحيى بن جَعدَة مُرسَلاً، حل عَنهُ عَن رَسُولاً لِلَّرَبَعِينَ وَإِنِّي بُعِثُ لِعِشْرِينَ . (ابنُ سَعدٍ عَن يَحيى بن جَعدَة مُرسَلاً، حل عَنهُ عَن رَسُولاً لِللَّهُ مِن أَرقَم)

ﷺ کی بن جعدہ اور حضرت زید بن ارقم رضی الله عنهما سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها سے فر مایا الله جب کسی نبی کو معبوث فر ما تا ہے تو اس کے بعد والے نبی کی عمر اس کی عمر کا نصف ہوتی ہے عسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بعث حیالیس سال کے لئے تھی جبکہ مجھے ہیں سال کا عرصۂ بعثت عطا ہوا۔

١٢- إِنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ كَانَ بَعَدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا عَاشَ نِصفَ عُمَرِ الَّذِي كَانَ قَبلَهُ وَآنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ عَاشَ عِشْرِينَ وَمِائَةً وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا ذَاهِباً عَلَى رَأْسِ السِتِينَ (فَأَبكَانِي ذَالِكَ فَقَالَ) مَريَّم عَاشَ عِشْرِينَ وَمِائَةً وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَّا ذَاهِباً عَلَى رَأْسِ السِتِينَ (فَأَبكَانِي ذَالِكَ فَقَالَ) يَابُنيَّةُ إِنَّهُ لَيسَ مِنَّا مِن نِسَاءِ المُسلِمِينَ إمرَأَةٌ أَعظَمَ ذُرِيَّةً مِنكِ فَلاَ تَكُونِي مِن أَدنَى إمراً وَ عَبدراً إِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتٍ لُحُوقًا بِي وَإِنَّكِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَاكَانَ مِن البَتُولِ مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَهرَاءَ)

﴾ تيده فاطمة الز ہراء رضى الله عنها سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا 'ہرنبى كى عمر بے شک سابقه نبى كى عمر كانصف ہوتى ہے اورعيسىٰ بن مريم عليه السلام كى عمرايك سوبيس سال تھى 'جھے نبيس لگنا كه بيس ساٹھ سال سے اوپر زياہ عرصه گزارسكوں' اس بات نے مجھے رلا دیا۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے دلا سه دیتے ہوئے فرمایا بٹیا! عورتوں میں سب سے زیادہ تیرى ہی نسل ہوگی عام عورتوں كى طرح اپنا دل چھوٹانه كر'ميرے اہل بيت ميں سب سے پہلے تو ہى مجھے ہے آسلے گی نیز

(٢١) ابن سعد، الطبقات ٣٠٨/٢.

(۱۲) المطبراني، المعجم الكبير ۱۸۲۲ ۱۸٬۳۲۸، وقم حديث ۱۰۳۱. مندسيّده فاطمة الزهراء يحتقق فوازاحمدزم لي نے نورالدين ينځي صاحب مجمع الزوائد سے اختلاف كرتے ہوئے لكھا كه ذكوره روايت كي اساد ضعيف نہيں بلكه اس كے رجال ثقة ہيں۔

ابن كثير، قصص الانبياء ٢٥٤/٢ .

على متقى هندي، كنز العمال ١١/٩٤٩، رقم حديث ٣٢٢٢٢.

مراد المراء في المراء في

مريم بنت عمران كيبوا توتمام جنتى عورتوں كي بردار ہے۔ سيره فاطمة الز براءرضي الله عنها كا نكالي

٣٧ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَرَنِي أَن أُزَوِّ خُ فَاطِمَةً مِن عَلِيٌّ . (طب عَن ابن مَسعُودٍ)

المعتبر المعت

ابن عجر، لسان الميزان ٢/١/٢٢ أنه منان من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

النسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص 10، وقم حديث 17. م ١٨٠٠ مناه الما مدين ١٢٠ . المراك الما المراك المرك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المرك المرك

(٢٥) الطبراني، المعجم الكبير ٢/١١/١ ، وقم حديث ٢٠٠١ م ١١٠ م ١١١ م المعانية ويلن مقدم الدورا المالية

الأمراء الأمراء الأمراء الله المراء المراء الله المراء المراء

اطَّلَعَ الثَّانِيَةَ فَاحْتَارَ بَعِلَكِ فَأُوحَى إِلَيَّ فَأَنكَحتُهُ وَاتَّخَذتُهُ وَصِيّاً . قَالهُ لِفَاطِمَةَ (طب عَن أَبِلي الم ١٢٠ - لفيد و جنك والله الأول اصحابي صلما و إكالله رفعيه ولعيم مُوالله عليه المرابع والمرابع المرابع ال

🕾 🕾 حضر ف الوابوب إضى الله عند الله عند الله مروى بي را لوال الله علي والدوالم في فرايا فاطمه الحقيم معلوم نبيس كه الله تعالى في الله زين كي طرف متوجه مؤكران مين مستر المباجان كأنتخب فرماكر نبي مبعوث فرمايا و بهرووسرى مرحبه الل زمين ی طرف توجه بوکران میں سے تیرے شوہر کا انتخاب کیا۔ چربد رابعد وہی مجھے تھم دیا کہ میں اس کا نکاح کروں اور اے اپناوسی عاليات عالمروم والموالي

١٥ ٢ - إِمَا أَنْسُ الْدُرِي مَا جَاهَ لِي مِهِ حِولِيلُ مِن عِنْدُ صَاحِي يَشَوُ لِوَ لِلْأَلْتُ يَالِكُ لَكُولِي الْأَلْتُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّا الللَّهُ اللّل ٢ إلْ أَمَا تَرْاضَينَ أَنِّي زُوَّ إِخْلُكِ أَوَّلَ المُسْلِمِينَ إِسلامًا وَأَعْلَمَهُمْ عِلْمًا فَإِنَّكِ سَيَّدَةُ نِسَلَاءُ أُمَّتِنِي كَـمَا سَادَت مَريَمُ قُومَهَا، أَمَا تُرْخَينَ يَافَاطِمَهُ أَنَّ اللَّهُ إِطَّلَعَ عَلَى أَهُلُ الْأَرْضِ فَاحْتَارُ فِنهُمْ

الرك وَتُعُقَّبَ عَن أَبِي هُزِيرَةَ عَلْبُ وَتَعَقَّبُ وَعَعَقَّبُ وَعَعَلَا إِنْ عَبَّالْمِنَ لَ تَعَالُم ل

🕀 😅 حضرت ابو ہر پرہ اور این عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضى الله عنها مع فرمايا كميا توراضي نييل كديش اس مخص في تيرا فكان كرون جوسب في لمبلام لمان أور صب في زياده علم والا ہے تو میری است کی عورتوں کی سر دارہے جیسے مریم علیها السلام اپنی قوم کی سردار تھیں۔اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ اہل زمین سے اللہ نے دوآ دی چنے۔ ایک تیرابابا جان اوردوفر اتیرا شو بر بنایا کی ان ان کی درواری جند ایک تیرابابا جان

ام ماكم اورطرانى فى الى روايت رجرت كى جود المام ماكم اورطرانى فى الدوايت رجرت كى جود المام ماكم المام والمام والم (الْخَطِيبُ فِي الْمُتفقِ والمُفترقِ عَن بُريدةً)

😌 💸 حضرت بريده رضي الله عند م وي م نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم في فاطمه زبراء رضي الله عنها م فرمايا!

میں نے اپنے بہترین رشتہ دار سے تیری شادی کی ہے، جوسب سے زیادہ علم والا سب سے اجھے اخلاق وکر داروالا اور سب سے میں نے اپنے بہترین رشتہ دار سے تیری شادی کی ہے، جوسب سے زیادہ علم والا سب سے اجھے اخلاق و کر داروالا اور سب سے

<sup>(</sup>٢١) الطبراني، المعجم الكبير ١١/٩٢، ١١ ، ٩٣،٩٣١، وقم حديث ١١١٥٣،١١١٥ .

الر الحوزي الموضوعات ١/١١ ١ مر ١١ عن عن المنظم ودوار المرابع في ١ ١ م ١٩ ا مرا ١ عام المسلمان المحاصا الر العراق في بعالم بعد ١/١١٣١١.

<sup>(</sup>٧٤) الخطيب، المتفق والمفترق ٢/١١ ا، رقم حديث ٣٩ .

<sup>(</sup>こう)という(パリンシュー(シャ)) احمد، فضائل الصحابة ٢/٢٨ . رقم حديث ١٣٣٢ .

پہلامسلمان ہے۔

٢٨ - لَقَد زَوَّ جتُكِهِ، وَاتَّهُ لَأُوَّلُ أَصحَابِي سِلماً وَأَكثَرُهُم عِلماً وَأَعظُمُهُم حِلماً (طب عَن أَبِي إسحَاق) إنَّ عَلِياً لَمَا تَزَوَّ جَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

ﷺ ابواسخت سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کاسیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے تکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا' میں نے تیرا نکاح ایسے مخص سے کیا جومیر اسب سے پہلامسلمان صحابی سب سے زیادہ علم وحلم والا ہے۔

٢٩ - يَا أَنَسُ أَتَدرِي مَا جَاءَ نِي بِهِ جِبرَئِيلُ مِن عِندِ صَاحِبِ العَوشِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَن أُزَوِّ جَ فَا طِمَةَ مِن عَلِيٍّ (هق، وَالخَطِيبُ، وابنُ عَسَاكر عَن أَنسٍ) قَالَ كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَشِيهُ الوَحيُ فَلَمَّا سَرَي عَنهُ قَالَ: فَذَكَرَهُ .

کی حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیفیت وی طاری ہوئی ۔ فراغت کے بعد فر مایا: اے انس! مجھے معلوم ہے کہ عرش والے رب کا پیغام میری طرف جرائیل علیہ السلام لائے ہیں جشک اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ سیّدہ فاظمۃ الزہراء کی شادی حضرت علی المرتضی سے کر دوں۔

• ۷ - یا فاطمۃ أَمَا أَنِّی مَا آلُو تُكِ أَن أَن گُحتُكِ حَير أَهلِی ۔ (ابنُ سَعدٍ عَن عِكرَمَةَ مُر سَلاً)

• ۵ - یا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فر مایا

بلاشبہ یں نے اپنے بہترین رشتہ دارہے تیری شادی کرنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔

#### مدینه منوره کامزاج

ا > - أُمَّا قَولُكَ يَقُولُ قُرَيشٌ: مَا أُسرَعَ مَاتَخَلَّفَ عَنِ ابنِ عَمِّهِ وَخَذَلَهُ، فَإِنَّ لَكَ بِي أُسوّةٌ

(٢٨) عبدالرزاق، المصنف ٥/٥ ٩ م، رقم حديث ٩٨٨ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٥٣/١، وقم حديث ١٥٦.

(٢٩) ابنِ عساكر، تاريخ مدينة دمشق ١٣/٣٤ .

ابن الجوزي، الموضوعات ١/١١ ٨١٣ م. ابن جوزي في مركوره روايت كوموضوع قرارديا-

ابن العراق، تنزيه الشريعة ١/١ ٢،٣١١ م.

(٤٠) عديث (١٣) کي تخ تج و يکھئے۔

قَالُوا سَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَكَذَّابٌ، (أَمَّاقُولُكَ أَتُعَرَّضُ لِللَّجِرِ مِنَ اللهِ) أَمَا تَرضَى أَن تَكُونَ مِنِي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُّوسَى إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبيَّ بَعِدِي، وَأَمَّا قَولُكَ أَتُعَرَّضُ لِفَضلِ اللهِ هَذِهِ أَبهَارٌ مِن فَلْكَ أَتُعَرَّضُ لِفَضلِ اللهِ هَذِهِ أَبهَارٌ مِن فَلْكِ أَتُعَرَّضُ لِللهَ مِن فَضلِهِ فَإِنَّ المَدِينَة فِلْكِ جَاءَ نَا مِنَ اليَمَنِ فَبعهُ وَاستَمتَع بِهِ أَنتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّى يَأْتِيكُمُ الله مِن فَضلِهِ فَإِنَّ المَدِينَة لاَتَصلُحُ إِلَّا بِي وَبِكَ . (ك وَتُعُقِّبَ عَن عَلِيًّ)

جوج حضرت علی الرتضی رضی الله عند سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جھے سے فر مایا 'تیرے بقول قریش کا یہ کہنا کہ اپنے چیاز اور سے جلدی منہ موڑلیا اور اسے رسوا کر دیا 'تو اے علی ! اس میں تیرا اور میر اایک ہی معاملہ ہے انہوں نے جھے جادوگر 'نجوی کہا اور سچانہ مانا 'اور بقول تیرے میں نے تجھے اللہ کے انعام سے محروم کر دیا تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے بھے سے وہی نبیت ہے جو ہارون علیہ السلام کوموئ علیہ السلام سے تھی ، ہاں میرے بعد نبوت ختم ہے 'اور تو نے اللہ کے فضل کا تذکرہ کیا تو ہمارے ہاں پھے مرچ اور مصالحہ جات یمن سے آئے ہیں ، انہیں فروخت کر کے تم اور فاطمہ اپنا کام کال او حتی کہ اللہ تعالی میں سے تو کہ ہوں کہ میں میں تھو ملتا ہے۔ اللہ کے اللہ تعالی تمہیں اپنے فضل سے نواز نے کیونکہ مدینہ منورہ کا مزاج صرف میر سے اور تیرے ساتھ ملتا ہے۔ امام حاکم نے اس روایت پر جرح کی ہے۔

## مؤذن رسول صلى الشعليه وآلهوسلم

٢٥- إذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ حُمِلتُ عَلَى البُرَاقِ وَحُمِلَت فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَتِي القَصوَاءَ وَحُمِلَ
 إلالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِن نُوقِ الحَنَّةِ وَهُ وَ يَقُولُ: اَللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ إلَى آخِرِ الْأَذَانَ يَسمَعُ
 الخَلاثَقُ . (كر عَن عَلِيً)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا و قیامت کے دن مجھے براق پر ، فاطمہ کومیری اونٹنی قصواء پر اور بلال کوجنتی اونٹنی پر سوار کرایا جائے گا اور وہ اذان دیں گے۔اللہ اکبر اللہ اکبر سال ذان تو ساری مخلوق سنے گی۔

2- يَبِعَثُ اللّٰهُ الَّانِيَاءَ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى الدَوَابِّ وَيَبَعَثُ صَالِحاً عَلَى نَاقَتِهِ كَيمَا يُوَافِي بِالمُؤمِنِينَ مِن أَصحَابِهِ المَحشَر، وَتُبعَثُ فَاطِمَةُ وَالحَسَنُ عَلَى نَاقَتَينِ مِن نُوقِ الجَنَّةِ

(21) البزار، المسند ١٨٩٠١٨٥/٣ ، رقم حديث ٢٥٢٧ .

الحاكم، المستدرك ٣٣٤/٢، رقم حديث ٣٢٩٨.

(۷۲) عدیث (۷۳) کی تخ تیج دیکھئے۔

ك نسند فاطعة الزُّمراء يَّانَ كَا الْأَمْراء يَّانَ كَا الْحَالَ الْمُراء يَّانَ كَا الْحَالَ الْمُراء يَّانَ كَا

وَعَلِيُّ إِن أَبِي طَالِبٍ عَلَى نَاقِتِي وَأَنَّا عَلَى النَّرَاقِ وَيَعَثُ بِلاَ لَنَّ عَلَى نَاقَةٍ فَيُنَّادِي بِالَّا ذَانَ ا وَشَاهِدُهُ حَقاً حَقاً إِذَا بَلَغَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ شَهِدَ بِهَا جَمِيعُ الحَلائِقِ مِنَ المُ وَمِنِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَقَيِلتُ مِمَّن قَبِلتُ مِنهُ . (طب، وَأَبُو الشَّيخ، ك وَتَعَقَّبَ، وَالْخُطِيبُ، وَابِنُ عَسَاكِر عَن أَبِي هُرَيرَةً) ( فَي اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ

🕾 🕾 حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ الم مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا ، قیامت کے وق اللہ تعالی انبیاءکوان کی سوار یوں پرسوارکرے گا'صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پرسوار ہوں کے میدان حشر اہل ایمان ہے جرا ہوا ہوگا' قاطمہ اور حسن دوجنتی اونیٹیوں پر ہوں گئے علی ابن ابی طالب میری اونٹنی پراور میں براق پرسوار ہوں گا' ملال ایک اونٹنی پرسوار ہوکرا اذان دیں گئے سنے والے حق حق کی صدابلند کریں گے اور جب وہ اضحد اُن محمد ارسول اللہ میں گوتم اولین وآخرین اہل اليان اس كي وابي دين كي يوريس جنهين جا يون كاقبول كرون كان الدين التي المراح المراح التي المراحة الالتي المراحة وضاحت: حديثِ مذكور سے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى عظمت و كمال كنها بت نفيس اور ايمان افروز نكات اخذ

کئے جا سکتے ہیں،اورآ پ صلی الله عليه وآله وسلم كے اہل بيت اطہار عليهم الرضوان كامقام رفعت ماب بھی روايت سے واضح ہے، اولین وآخرین کی گواہی ہےمعلوم ہوا کہ کا نئات کا اصل الاصول رحمۃ للعالمین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پرامی ہے، بقول من - إذا كَانَ بُومِ القِيَامَة حُمِلَ عَلَى الرَّاقَ وَحُمِلَتَ فَاطِمَةُ عَلَى نَافِي القَصِوْاءَ وَكُلُ لِللهِ

بالأل على أمالي من أو المالي المرابع ا اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے (کاف کے کے) فی المامال

(アラ)の ちょうしんじんいんいかしなしないないはられているようにはしているい عَنَى اعْتَا اللهِ اللهُ ا شاكِ فاطمهوسن وسين يتهم الرضوان J. C. S. C. S. C. L.

٣٧- إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَم يَنزِلِ الَّارِضَ قَطُّ قَبلَ هَذِهِ اللَّيلَةِ استَأَذَقَ رَبِّي أَن يُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُعَشِّرَنِي

بالمؤويين من أصحب المتحنو ، وكهنا فاطنة والتحسل على لَاقْتِيلَ مِن ثُوق النَّعْلَةِ

(٢٣) الطبراني، المعجم الكبير ٣٥/٣، رقم حديث ٢٢٢٩ .

ايضاً، المعجم الصغير ١٢٢٢٢.

الخطيب، التاريخ ٣/٠١/١٣١.

الحاكم، المستدرك ١٥٣،١٥٢/٣ ، وقم حديث ٢٢٢ .

(12) This ( Mariet 4/0/11/1/10/20 - Louis 2404.

المعاكم المستلوك ١/٤٤٨ وقم حديث ٩٩٩٨

逆が災(2下)といい(2下)

## حر كند قاطعة الأفراء في المجاوع المجاو

علاماً قَاطِمُة شَيْدَةُ نِسَاءِ أَهِلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيْدًا شَبَابِ أَهِلِ الْجَنَّةِ . (تَ عَن لَا لَا خُذَيفَةَ ) لَا لَا تَعْمَادِ فَالْمُدِ لَا لَا يَعْمَادِ فَاللّهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ

© حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیرفرشتہ اس رات کے علاوہ زمین پر کھی نہیں آیا گیارہ کی آجازت ہے آیا کہ مجھے سلام کرے اور بشارت دے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا پہنٹی عورتوں کی سردار اور حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

23- أَيَّا حُرِبٌ لِمَن حَارَبَكُم وَسِيلَمْ لِيعَن سَالَهَ مُكُمْ قَالَهُ لِعَلِي وَفَاطِمَةٌ وَالحَسَن وَ المُحسَن وَ المُحسَن وَ المُحسَن وَ المُحسَن . (حم، طب، ك عَن أَبِي هُرَيرَة) ( ولا م المُحسَن . (حم، طب، ك عَن أَبِي هُرَيرَة)

عند المنظرة من المنظمة المنطقة المنطق

العمل، الفضائل ٢/٨٨٤، وقع حديث ٢٠٩١ العمل العمل

ابنِ منظور، مختصر تاريخ دمشق ابنِ عساكر ۱۱۹/۲ . ١١٩/٢ منظور، مختصر تاريخ دمشق ابنِ عساكر ۱۱۹/۲ . ١٩٢٣ شيئة مختصر تاريخ دمشق ابنِ عساكر ۱۱۹/۲ . ١٩٢٣ شيئة مختصر تاريخ المستند ۱۱۵۱ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۱۵۲ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۱۵۲ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۹۵۳ شيئة مختصر ۱۹۵۳ شيئة المستند ۱۹۵۳ شيئة المستند

الحاكم، المستدرك ١٥١/٣ ما ، رقم حديث ٢٢٢،٣٤٢١ .

ايضاً، الفضائل ٢/١٤٤، وقم حديث ١٣٥٠ . ١٣٥٠ . ١٣٥٠ . ١٣٥٠ الفضائل ٢١/ ١٢٨٤، وقم حديث ١٣٥٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ١/١٣م وقم حليث ١٦٢١ في ١٦٢١ المناه وقع ١٥٦٥ الكبير ١/١ مناه والمحالة (٤٥) الطبراني، المعجم الكبير ١/١٥٨ وقم حليث ١/١٠١ في ١٦٢١ في ١٥٠ مناه وقم ١٥٠ المواكم، المستدرك ١/١٩٢ و١٥ مناه المواكم، المستدرك ١/١٩٢ ومناه المواكم، المستدرك ١/١٩٢ ومناه المواكم الموا

حَالَ الْسَنِدُ فَاطْمِةُ الزُّفْرِاء اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی سیّدہ فاطمة الزہراء 'امام حسن وامام حسین علیہم الرضوان سے فرمایا' جوتم سے لڑے میری اس سے لڑائی ہے 'اور جوتمہیں سلامت رکھے میں بھی اسے سلامت رکھوں گا۔

٢٥- أنا (وَعَلِيٌ) وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ مُجتَمِعُونَ، وَمَن أَحَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ يَأْكُلُ
 وَيَشرَبُ حَتَّى يُفَرَّقَ بَينَ العِبَادِ . (طب وَابنُ عَسَاكَرِ عَن عَلِيٍّ)

😌 🕾 حفزت علی المرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 'علی' فاطمہ' حسن اور

حسين يك جان بين بم سع عبت كرف والا قيامت كون خوب كهائ بيع كااورلوكون مين متاز نظر آئ كار محسين ، قَالَ عَلِيٌ : فَمُحِبُّونَا

قَالَ: مِن وَّرَائِكُم . (ك وَتَعَقَّبَ عَن عَلِي)

ﷺ حفرت علی المرتفعی رضی الله عندے مروی ہے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھرتو، پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراءاور حسن وحسنین جنت میں داخل ہوں گے علی نے عرض کی ہمارا محبّ؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا وہ تمہارے پیچھے ہوگا۔

امام حاکم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت پر جرح کی ہے۔

ﷺ ﴿ حَضِرت عمر رضى الله عنه ہے مروى ہے ُرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا سيّدہ فاطمة الزہراء ُ حضرت على

المرتضلی حسن اور حسین حفیرہ قدس کے سفید گذید میں بلوہ فر ماہوں گے جس کا حبیت اللہ تعالیٰ کاعرش ہے۔ ندکورہ روایت کے راوی عمر و بن زیاد ثوبانی کے متعلق امام دارقطنی نے کہا کہ بیا حادیث وضع کرتا ہے۔

٩٥- إِنَّ لِكُلِّ بَنِي أَبٍ عَصَبَةٌ يَنتَمُونَ اللَّهَا اللَّا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُم وَأَنَا عَصَبَتُهُم، وَهُم

<sup>(</sup>٢٦) الطبراني، المعجم الكبير ٣/٣، وقم حديث ٢٦٢٣ .

<sup>(24)</sup> الحاكم، المستدرك ١٥١/٣ مرقم حديث ٢٤٢٣ .

<sup>(</sup>۵۸) ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ۱۳ / ۲۲۹ .

<sup>(</sup> ٩٩) الطبراني، المعجم الكبير ٣٥/٣، رقم حديث ٢٦٣١ . ابن عدي، الكامل ١٩٩/ ١ ١٩٩٠

الحاكم، المستدرك ١١٣/٣ ، رقم حديث ٢٧٧٠.

### حر المناد فاطمة الزُّفراديُّ الْكُوراديُّ الْكُوراديُّ الْكُوراديُّ الْكُوراديُّ الْكُلُّوراديُّ اللَّهِ الرّ

عِت رَتِي خُلِقُوا مِن طِينَتِي وَيلٌ لِلمُكَذِّبِينَ بِفَضلِهِم، مَن أَحَبَّهُ اللهُ وَمَن أَبغَضَهُم أَبغَضَهُ الله . (ك، وَابنُ عَسَاكِر عَن جَابِرٍ)

ﷺ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مُروًی ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے کین سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولا د کا باپ اور وارث میں ہوں' وہ میری عترت ہیں جو میرے نمیر سے بیدا ہوئے' ان کی عظمت کا انکار کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو ان سے محبت کرے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تعالی اس سے حبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھے اللہ تعالی اس سے دشمنی رکھتا ہے۔

وضاحت : روایتِ مٰدکوره میں لفظ" یَنتَمُونَ" بعض کتب میں" یَنتَمِوُنَ" بھی مٰدکور ہے، اہل بیتِ اطہار علیہم الرضوان کی عظمت وشان کا اقر ارکرنا ہی اللّٰد کی رضاوخوشنودی کا باعث ہے، بقولِ مولا نابر بلوی \_

خون خیرالرسل سے ہے جن کا خمیر اُن کی بے لوث طینت پر لاکھوں سلام

(47.57)

٠٨- أَنَا وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ يَومَ القِيَامَةِ فِي قُبَّةٍ تَحتَ العَرشِ . (طب عَن أبي مُوسَى)

ﷺ حضرت ابوموی سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا میں علی فاطمہ ٔ حسن اور حسین قیامت کے دن عرش کے نیچے ایک گنبد میں قیام پذیر یہوں گے۔

١ ٨- أَلاَ إِنَّ هَذَا المسجِدُ لَا يَحِلُّ لِجُنْبٍ وَلَا لِحَائِضٍ إِلَّا لِلنَّبِي وَأَزْوَاجِهِ وَفَاطِمَةَ بِنتِ

(٥٠) ابنِ حجر عسقلاني، لسان الميزان ٩٣/٢.

الهيثمي، مجمع الزوائد ٩ / ١٩ ٥ ، ١٩ ١٥ وقم حديث ١٥٠٢٢ .

السيوطي، اللآليء المصنوعة ٢/٢ ٣٩.

ابنِ العراق، تنزيه الشريعة ١ / ٢ ١ ٣ .

(١١) الطبراني، المعجم الكبير ٣٤٣،٣٤٢/٢٣ . رقم حديث ١٨٨ .

البيهقي، السنن ١٥/٤ .

اورامام يبعي نے اس روايت كوضعيف قرار ديا ہے۔

ابنِ منظور، مختصر تاريخ دمشق ٢٣/١ . .



Ungage Having in C.

المرابعة عال الماسكة في الرواج. المراسطور منصور الرواج ومنو ٢١٣١١. ايضاً، الفضائل ٢/١٥/٨٥٥، وقم حديث ٩٧٨ .

ايضاً، ۲/۲/۲/۲۲، رقم حديث ۱۱۳۹.

### حال المنا فاطمة الرُّفراء الله المراء الله الرُّفراء الله المراء المراء المراء الله المراء الله المراء الله المراء المراء المراء الله المراء المراء المراء الله المراء المراء

اِبرَاهِيمَ اللَّهُمَّ اِنَّهُم مِنِّي وَأَنَا مِنهُم فَاجِعَل صَلَوَاتَكَ وَرَحمَتَكَ وَمَغفِرَتَكَ وَرِضوَانَكَ عَلَىَّ وَعَلَيهم . يَعنِي عَلِياً وَفَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيناً . (طب عَن وَاثِلَةً)

عَسَاكِر عَن ابنِ مَسعُودٍ)

ﷺ حضرت البن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا تمہارے مردوں میں سب سے بہترین حضرت علی المرتضٰی ہیں' نوجوانوں میں حسین اورعور توں میں سبّدہ فاطمة الزہراء ہیں۔

٧٨ - عَرَضَ لِي مَلَكُ اِستَأْذَنَ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُسَشِّرَنِي بِبُشْرِى أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (الرُويَانِي، حب، ك عَن حُذَيفَةَ)

ﷺ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'ایک فرشته اجازت لے کر میرے پاس آیا 'سلام کیا اور مجھے عظیم بشارت دی کہ

سیّدہ فاطمۃ الزہراء جنتی عورتوں کی سر دار ہیں جبکہ حسن اور حسین جنتیو جوانوں کے سر دار ہیں۔

٨- مَن أَحَبَّ هَوُلاء فَقَد أَحَبِّنِي وَمَن أَبغَضَهُم فَقَد أَبغَضِنِي يَعنِي اَلحَسَنَ وَالحُسَينَ

DALLEY LINE TO A

ايضاً، ۲/۲۸۷،۷۸۷ ـ

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٥ / ٣٣٣، ٣٣٢، وقم حديث ٢٩٤٢.

الطبراني، المعجم الكبير ٣/٩/٣، ٥٥، وقم حديث ٢٧٤٠، ٢٢٩

الحاكم، المستدرك ١٣٤/٣ ١، وقم حديث • ١٥١ بالتغيير

البيهقي، السنن ١٥٢/٢ .

(٨٥) خطيب بغدادي، التاريخ ١/٣ ٣٩٢،٣٩ .

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١١٤/١٣ .

(٨٧) عديث (٤٣) کي تخ تي و يکھئے۔

وَفَاطِمَةَ وَعَلِياً . (إبنُ عَسَاكِر عَن زَيدِ بنِ أَرقَم)

ﷺ حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا جوحس مسین سیّدہ فاطمة الز ہراءاور حضرت علی المرتضٰی سے محبت رکھے وہ میر امحبّ اور جوان سے دشمنی رکھے وہ میر ادشمن ہے۔

٨٨ - فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُدعَى الوسِيلَةَ فَإِذَا سَأَلتُمُ اللَّهَ فَسَلُوا لِيَ الوسِيلَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَن يَسكُنُ مَعَكَ فِيهَا قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَينُ .
 (ابن مَردَوَيهِ عَن عَلِيٌ)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا 'جنت میں ایک مقام کا نام وسلہ ہے 'تم جب بھی الله سے دعا مانگوتم میرے لئے مقام وسله کی بھی دعا مانگا کروُلوگوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم! اس مقام پرآپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ہمراہ کون ہوگا؟ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا علی' فاطمہ 'حسن اور حسین ہوں گے۔

#### امر خلافت

9 ٨ - مَاكَانَ اللهُ لِيَجمَعَ فِيكُم أَمرَينِ النَّبُوَّةَ وَالْحِلاَفَةَ (الشِيرَ ازِيُ فِي الْأَلْقَابِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ) انَّ عَلِياً وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَينَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ

(٨٧) ابنِ عساكو، تاريخ دمشق ١٥٣/١٥ . اس روايت كـ شوام بختف طرق بـ منداحد، سنن كبرى نسائى ، ابنِ ماجه ، مندا بويعلىٰ اور مجم الكبيرطبر انى مين حفزت ابو هريره رضى الله عند مروى هين، جس كسبب يصحيح لغيره كـ درجه يريبني تي ب

(٨٨)الترمذي، السنن ١/٥ ٢٣٢، ١٦٢، وقم حديث ٣٧٣٣.

عبدالله بن احمد، زوائد المسند ١ /٢٤ .

ايضاً، زوائد الفضائل ٢ /٩٣، ١٩٣٠ ، رقم حديث ١١٨٥ .

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٠١، رقم حديث ٢٣٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٣٣/٣، رقم حديث ٢٦٣٥ .

الذهبي، الميزان ١١٤/١ .

المزي، تهذيب الكمال ٩٥٩،٩٥٨/٢ .

(٨٩) على متقي هندي، كنز العمال ٢ ا /٥٠ ا ، رقم حديث ٢ ٠٥٠ .

الخِلا فَهُ قَالَ: فَذَكَرَهُ .

ﷺ حضرت المسلمدرضى الله عنها سے مروى ہے كھى فاطمہ حسن اور حسين عليهم الرضوان نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اور قضيه خلافت كے متعلق آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے بوچھنے لگے۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے جواب دیا كه الله تعالى تم ميں نبوت اور خلافت الشھى نہيں كرے گا۔

## امام مهدى اولا دستيده فاطمه رضى الله عنها سے

• 9 - أَبشِرِي يَافَاطِمَةُ فَإِنَّ المَّهدِي مِنكِ . (إبنُ عَسَاكِر عَنِ الحُسَين)

ﷺ امام تحسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! تجھے بشارت ہو کہ مہدی تیری اولا دمیں سے ہول گے۔

وضاحت: امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق کتب احادیث میں بکشرت روایات ملتی ہیں جتی کہ بعض اہلِ علم نے تو ان روایات کو معنوی تو اتر سے ثابت کیا ہے۔ چنانچے شارحِ عقیدہ سفار بنی نے معنوی تو اتر ثابت کرتے ہوئے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور پر ایمان رکھنا عقائد اہلِ سنت میں شار کیا ہے، امام قرطبی، قاضی شوکانی ،سید برزنجی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ جلیل القدر اہلِ علم نے اس موضوع پر مستقل کتا بیں قلم بندگی ہیں، اور مختلف کتب میں منتشر مواد بھی بکشرت ہے، لہذا امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلقہ روایات کا انکار مرامر گمراہی ہے، البتہ آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بے سرویا با تیں مشہور ہیں ان سے پر ہیز کرتے ہوئے معتبر روایات میں جو تفصیلات فہ کور ہیں انہی پر ایمان رکھنا چا ہے۔ متر جم

## ستيده فاطمة الزهراءرضي التدعنها اورميدان محشر

١ - إذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن بَطنَانِ العَرشِ يَا أَهلَ الجَمعِ نَكْسُوا رُؤُوسَكُم
 وَخُشُوا أَبصَارَكُم حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ عَلَى الصَّرَاطِ فَتَمُرُّ مَعَ سَبِعِينَ أَلفَ جَارِيَةٍ

(٩٠) ابن عساكر، تاريخ دمشق ٩ ١/٥٥٥ .

السيوطي، زيادات الجامع الصغير ٢٧/١.

( 9 ) الحاكم، المستدرك ١٥٣/٣ ، رقم حديث ٢٧٢٨ . ايضاً، ١٢١/٣ ، رقم حديث ٢٥٥٧ . ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ٢٨٣/٥ . ايضاً، ٣٢٠/٢ . ايضاً، ٣٤٠/٣٣ . ايضاً، ٣٤٠/٣٣ .

ے۔ اس روایت کے مختلف طرق مختلف رواق سے الفاظ کے تفاوت کے ساتھ تاریخ دشق ،فضائل الصحابۃ احمد ،معرفۃ الصحابۃ ابولعیم بہتم الکبیرطمرانی اور دوسری مختلف کتب میں مروی ہیں۔البتہ ذہبی والبانی وغیر وعلاء نے اسے موضوع روایت قرار دیا۔ مِنَ الحُورِ العِينِ كَمَرِّ البَرقِ . (أَبُو بَكرٍ فِي الغِيلاَ نِيَاتِ عَن أَبِي أَيُّوبٍ)

ﷺ حضرت ابوابوب رضی الله عنه سے مروی ہے ٔ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا' بروزمحشر عرش کے پیچھے سے ایک منا دی اعلان کرے گااے اہل محشر! اپنے سر جھا واور نگاہیں نیچی کرلؤ فاطمہ بنت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم بل صراط سے

سے ایک منا دی اعلان کرے گا ہے اہل محشر! اپنے سر جھکا وَاور نگا ہیں پیچی کرلوُ فاطمہ بنت مجر ص گزررہی ہیں۔آپستر ہزار حوروں کے جھرمٹ میں بجل کی ہی تیزی سے گزرجا کیں گی۔

٢ ٩ - إِذَا كَانَ يَهُ مُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن بَطِنَانِ الْعَرْشِ أَيُّهَا النَّاسُ غُضُّوا أَبصَارَكُم حَتَّى

تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ إِلَى الجَنَّةِ . (أَبُو بَكْرٍ فِي الغِيلاَ نِيَات عَن أَبِي اَيُّوبٍ) ﴿ ﴿ حَضرت الوالوب رضى الله عنه ،ى سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا قيامت كے دن عرش

ﷺ ﷺ حضرت الوابوب رسی اللہ عنہ ہی ہے مروی ہے رسول اللہ سمی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن عرش کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کرے گالوگو! نظریں پنچی کرلؤ سیّدہ فاطمیۃ الزہراء جنت کی طرف گزررہی ہیں۔

٩٣ - إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ مِن بَطنَانِ العَرشِ أَيُّهَا النَّاسُ عُضُوا أَبصَارَكُم أَيُّهَا النَّاسُ عُضُوا أَبصَارَكُم أَيُّهَا النَّاسُ عُضُوا أَبصَارَكُم حَتَّى تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ إِلَى الجَنَّةِ . (أَبُو بَكْرٍ فِي الغِيلاَ نِيَات عَن أَبِي النَّاسُ عُضُوا أَب صَارَكُم حَتَّى تَجَوَّزَ فَاطِمَةُ إِلَى الجَنَّةِ . (أَبُو بَكْرٍ فِي الغِيلاَ نِيَات عَن أَبِي هُرَيرَةً)

ﷺ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا روزمحشرع ش کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کر ہے گا اوگو! نگا ہیں نیچی کرلؤ الوگو! نگا ہیں نیچی کرلؤ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ وضاحت: سیّدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی عظمت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کواپنے جسمِ اقدس کا نکڑ اقر اردیا۔ مترجم

سبيده فاطمة الزهراءرضى الله عنها برسوكن لان كي ممانعت ٩٣ - إِنَّ فَاطِمَةَ بَضِعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَن تُفتَنَ فِي دِينِهَا وَإِنِّي لَستُ أُحرِمُ حَلاَلاً وَلا أُحِلُّ

(۹۲) حدیث (۹۱) کی تخ تی دیکھیے۔

(۹۳) حدیث(۹۱) کی تخریج کی کھیے۔

(9P) I cato I lamit Y/ · MYARTY. TAACTY . TAACTY

ايضاً، الفضائل ٢/١٥٥٨، رقم حديث ١٣٣٥، ١٣٢٩ ، ١٣٣١ .

ايضاً، الفضائل ٢/٢ ١٥٥، ١٥٥٨ وقم حديث ١٣٣٥، ١٣٣٨ . ايضاً ٢٠٠٠ ١٥٨/٢ .

البخاري، الجامع الصحيح ١٩/٢ م، رقم حديث ٩٢٢ بالاختصار

## حرار مُسند فاطعة الزَّهر اء الله على المحروب ا

حَرَاماً وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَجتَمِعُ بِنتُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِنتُ عَدُوّاللهِ تَحتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَداً . (حم، ت، د، ه . عَنِ المِسورِ بنِ مَحرَمَةَ)

ﷺ حضرت مسور بن مخر مه رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا 'بلاشبه سیّدہ فاطمة الز ہراء میرے جگر کا کلوا ہے 'تم اس کے دین کے معاملے میں کہیں آز مائش میں نہ پڑنا' میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال تو نہیں کرتالیکن اللہ تعالی بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورشمن خداکی بیٹی کے ساتھ ایک خاوند کے لئے جمع نہیں فرمائے گا۔

وصال رسول صلى التدعليه وآله وسلم كاوفت

90- إِنَّ جِبرَئِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَأَنَّهُعَارَضَنِي (بِالقُرآنِ) العَامَ مَرَّتَينِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتِي لَحَاقاً بِي فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي فَإِنَّهُ نِعمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ . (ق، ه. عَن فَاطِمَةً)

and also have

ايضاً، ٢/٢٥/١، رقم حديث ١١٠٠.

ايضاً، ٢/١٤، وقم حديث ١٤/٣.

ايضاً، ١٠٤٠ م. ١٠٤٠ رقم حديث ٣٧٢٩.

ايضاً، ١٣١/٤ ، رقم حديث ٣٤٦٤ .

ايضاً، ٢٣٨/٩، رقم حديث ٥٢٣٠.

ايضاً، ٩/٩ ٣ مرقم حديث ٥٢٤٨ .

المسلم، الجامع الصحيح ٢/٣ - ١ ، ١ ، ٩ ٠ ١ ، رقم حديث ٢٣٣٩ .

ابن ماجة، السنن ١/٣٣/، وقم حديث ١٩٩٨، ١٩٩٩ .

ابو داؤد، السنن ۲۲۲۲۲۵/۲ وقم حديث ۲۰۲۰۲۰۲۵/۲ .

الترمذي، السنن ١٩٨/٥ ، وقم حديث ٣٨٢٧.

النسائي، الخصائص، ص ٢٢،١٢١ ا، رقم حديث ١٣٥،١٣٢،١٣١ .

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ١٨٠٨، رقم حديث ٥٥ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٥/٥٠٥/١٥ مرقم حديث ١٩٥٧، ٢٩٥٧ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٨/٢٠، ١٨/٢٠ وقم حديث ٢١،٢٠،١٩،١٨ .

مسند فاطعة الزّ مراءرضي الله عنها سے مروی ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مایا ہے شک جرائیل علیه

السلام مجھے ہرسال ایک قرآن سناتے تھے لیکن اس سال دومر تبہ سنایا گیا' لگتا ہے میرے وصال کا وقت قریب ہے' اور تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی' اس لئے اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا' کیونکہ میں تمہارے لئے بہترین سلف

(90) ابن ابي شيبة، المصنف ٢/٣٨٨، وقم حديث ٣٢٢٤١.

- rar/Y Jimal 1 - 100

ايضاً، الفضائل ٢/٢ ٤ ٢٣٠٤، رقم حديث ١٣٣٣.

البخاري، الجامع الصحيح ٢/٢١/١ رقم حديث ٣١٢٥،٣١٢٣ .

ايضاً، ٤/٤ ، ٩٨ ، وقم حديث ١٥ ٢ ، ٣٤١ . ٣٤ .

ايضاً، ١/٢/٢ ، رقم حديث ٣٣٣٨، ٣٣٣٨ .

ايضاً، ١١/٨٢،رقم حديث ٢٢٨٧،٢٢٨٥ .

المسلم، الجامع الصحيح ٣/٣ • ١٩٠١ • ١ ، رقم حديث • ٢٣٥ \_ = ابنِ ماجة، السنن ١٨١١، رقم حديث ١٩٢١ \_

ابو داؤد، السنن ۱۸/۳۵۸، رقم حدیث ۵۲۱۷.

الترمذي، ٥/٥٠٥، رقم حديث ٣٨٧٢.

النسائي، السنن الكبري ٢٥٢،٢٥١/٣، رقم حديث ٢٥٤٨.

ايضاً، ٩٢/٥، رقم حديث ٨٣٦٨.

ايضاً، الخصائص، ص ١١٥٠١١، رقم حديث ١٢٩،١٢٨.

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ١٩٩، ١٠١٠ ا، وقم حديث ١٨٦،١٨٥،١٨٣ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٥-٢،٣٠٢/١٥، رقم حديث ١٩٥٣، ١٩٥٣، ١٩٥٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ١٨٠٣١٤/١٥ مرقم حديث ١٠٣٠.

البيهقي، الدلائل ٢/٩٤، ١ ٣١٣، ١ ٣٩٣٠ .



### شانِ سيّده فاطمة الزهراء رضى الله عنها

٩ ٢ - إِنَّـمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي يُؤذِينِي مَا آذَاهَا وَيُنصِئِنِي مَا أَنصَبَهَا . (حم، ت، ك عَنِ ابنِ الزُّبَير)

ﷺ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء میری جان ہے اس کی تکلیف میری تکلیف اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔

٤ - يَافَاطِمَةُ أَلاَ تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤمِنِينَ . (ق عَن فَاطِمَةَ)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا ہے مروی ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فر مایا فاطمہ! کیا تجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ تو جملہ موس خواتین کی سردار ہے۔

٩٨ - أَتَانِي مَلَكُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَم يَنزِل قَبلَهَا فَبَشَّرَنِي أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (ابنُ عَسَاكِر عَن حُذَيفَةً)

در حفرت حذیفه رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا میرے پاس آسان سے ایک فرشتہ آیا جو پہلے بھی نہیں آیا تھا 'مجھے سلام کیا اور مجھے بشارت دی کہ حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیّدہ فاطمة الزہراء جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

9 9 - أَحَبُّ أَهلِي إِلَيَّ فَاطِمَهُ . (ت، ك عَن أَسَامَةَ بنِ زَيدٍ)

ﷺ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میرے اہل بیت میں سے سیّدہ فاطمۃ الز ہراء مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔

• • ١ - إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِن وَرَاءِ الحُجْبِ يَا أَهلَ الجَمعِ غُضُوا أَبصَارَكُم عَن

(٩٢) احمد،المسند ١/٥

(٩٤) المبزار، المسند ٢٣٥،٢٣٥/ ، رقم حديث ٢١٥٠ . نيز حديث (٩٥) كَرْمُ تَكُو يَكُفّ -

(۹۸) حدیث (۸۲،۷۴) کی تخریج دیکھئے .

(99) الترمذي، السنن ١٤٨/٥، رقم حديث ١٩٨٩.

الطبراني، المعجم الكبير ١٥٨/١، وقم حديث ٣٢٩.

الحاكم، المستدرك ٢/١ ١٨، رقم حديث ٣٥٢٢.

فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ حَتَّى تَمُرَّ . (تمام ك عَن عَلِيِّ)

😌 🕾 حفرت على الرتفني رضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا' روزمحشر ايک منا دي پر دوں کے پیچیے سے اعلان کرے گا کہا ہے اہل محشر! پنی نظریں نیچی کرلؤسیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی الله عنہا گزر رہی ہیں۔

ا \* ا - إِنَّ فَاطِمَةَ أَحِصَنَت فَرجَهَا فَحَرَّمَهَا اللَّهُ وَذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ . (البزار، ع، طب، ك عَن ابن مَسعُودٍ)

🟵 🕾 حفرت ابن مسعود رضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا بے شک ستيدہ فاطمة الزہراء نے اپنی عفت وعصمت محفوظ رکھی اسی لئے اللہ نے اسے اور اس کی اولا دکوجہنم کی آگ سے محفوظ رکھا۔

٢ • ١ - أُوَّلُ مَن يَلْحَقُنِي مِن أَهِلِي أَنتِ يَا فَاطِمَةُ، وَأَوَّلُ مَن يَلْحَقُنِي مِن أَزْوَاجِي زَينَبُ وَهِي أَطْوَلَكُنَّ كُفّاً . (اِبنُ عَسَاكِر عَن وَاثِلَةً)

😌 😌 حضرت واثله رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا فاطمہ! میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی اور میری از واج میں سے زینب سب سے پہلے مجھ سے ملے گی اس کی ہتھیلیاں تم سب سےزیادہ کمبی ہیں۔

( • • ۱ ) حدیث (۹۱ ) کی تخ تا کو میکھئے۔

(١٠١) البزار، المسند ٢٣٥/٣، رقم حديث ٢٦٥١.

العُقيلي، الضعفاء ١٨٣/٣.

الطبراني، المعجم الكبير ٣٣٠/٣، رقم حديث ٢٦٢٥.

ابنِ عدي، الكامل ٥٩/٥ .

الدارقطني، كتاب العلل ٢٥/٥ .

الحاكم، المستدرك ١٥٢/٣ ، رقم حديث ٢٤٢١ .

ابو نُعيم، الحلية ١٨٨/٣ .

ابن الجوزي، الموضوعات ٢٢٢/١.

(۱۰۲) ابنِ عساكر، تاريخِ دمشق ٢٥/ ٣٨٣،٣٨٢ . باختلاف يسير . الروايت كِ شوام مختلف راويول ع مختلف كتب حدیث منداحمد، بخاری مسلم، نسائی ،این حبان مجتم الکبیرطبرانی اور دلائل بیبق وغیره میں مروی ہیں۔

## حر المند فاطعة الزُّفراء ﷺ كي والحراد الله المراء المراء الله المراء الله المراء المراء الله المراء الله المراء الله المراء ا

١٠٣ - فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي فَمَن أَغضَبَهَا أَغضَبَنِي . (خ عَنِ المِسورِ)

در حضرت مسور رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا سیّدہ فاطمة الزہراء میری جان ہے، جس نے اسے ناراض کیااس نے مجھے ناراض کیا۔

٣ - ١ - فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي يَقْبِضُنِي مَا يَقْبِضُهَا وَيَبسُطُنِي مَا يَبسُطُهَا وَإِنَّ الْأَنسَابَ تَنقَطِعُ يَومَ

القِيَامَةِ غَيرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهرِي . (حم، ك عَنهُ)

ﷺ حضرت مسور رضی اللہ عنہ ہے ہی مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'فاطمہ میری جان ہے' جو بات اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے اوراس کی خوشی میری خوشی ہے بے شک قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے کیکن میر احسب ونسب سلامت وقائم رہے گا۔

١٠٥ - فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا مَرِيمَ بِنتَ عِمرَانَ . (ك عَن أَبِي سَعِيدٍ)

در الإستارة والمراع مروى من الله عنه من الله عنه من الله عنه الله عليه وآله وسلم في فرمايا سيّده فاطمة الزهراء مريم الله عنه عن الله عنه المراء مريم الله عنه المراء مريم الله عنه عن الله عنه الله عنه

١٠٢ - فَاطِمَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنكَ وَأَنتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنهَا . قَالَهُ لِعَلِيِّ . (طس عَن أبي هُرَيرَةً)

😌 😌 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ

ے فرمایا 'سیدہ فاطمۃ الزہراءتم سے زیادہ مجھے لاڈلی ہے اور تم اس سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔

٤٠١ - إِبنَتِي فَاطِمَةُ حَورًاءٌ أَدَمِيَةٌ لَم تُحِض وَلَم تَطمِث، وَإِنَّمَا سَمَّاهَا اللَّهُ فَاطِمَةَ لِأَنَّ اللَّهَ

(۱۰۳) مدیث (۹۴) کی تخ ت کو کھنے۔

(۱۰۴) احمد، المسند ۱۰۴۳

الحاكم، المستدرك ١٥٥،١٥٢/٣ . نيزمديث (٩٢) كُرُخ تَاد يَكُفّ -

(۵۰۱) احمد، المسند ۳/۳، ۲۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸۲،۸

الحاكم، المستدرك ١٥٣/٣ ١، رقم حديث ٣٤٣٣ . الروايت ك شوام بكثرت إلى-

(١٠١) الطبراني، المعجم الاوسط ٣٣٣/٤، رقم حديث ٢٠١٥ . نيز مديث (٢٠١) كَيْخُ تَكُو يَكُفُّ-

(۱۰۷) المخطيب، التاريخ ۱/۱۲ مصليب بغدادي في اس روايت كوغير ثابت قرار ديا-

ابن الجوزي، الموضوعات ١/١٣٠.

السيوطي، اللآليء المصنوعة ١/٠٠٠



تَعَالَىٰ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ . (خط عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا سیّدہ فاطمۃ الزہراء پاک طینت ہے کیض اور میل کچیل سے پاک ہے اس وجہ سے الله تعالیٰ نے اس کا نام فاطمہ رکھا' اسے اور اس کے عقیدت مندوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔

١٠١ - إنَّمَا سُمِّيَت فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّادِ . (الدَّيلَمِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ)
 ١٠٠ - إنَّمَا سُمِّيَت فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّالِ . (الدَّيلَمِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةً)
 ١٠٠ - إن الدَّيلَ عَن الله عَن الله عند عمروى الله الله عليه وآله وللم في الله عليه وآله وللم في الله عنده الزبراء كابينام الله عنده الله

٩ - أَتَانِي جِبرَئِيلُ بِسَفَرِجَلَةٍ مِنَ الجَنَّةِ فَأَكَلتُهَا لَيلَةَ أُسرِي بِي فَعَلِقَت خَدِيجَةُ بِفَاطِمَةَ فَكُنتُ إِذَا إِشْتَقتُ إِلَى رَائِحَةِ الجَنَّةِ شَمِمتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ . (كُ وَقَالَ غَرِيبٌ عَن سَعِدِ بِنِ أَبِي وَكُنتُ إِذَا إِشْتَقتُ إِلَى رَائِحَةِ الجَنَّةِ شَمِمتُ رَقَبَةَ فَاطِمَةَ . (كُ وَقَالَ غَرِيبٌ عَن سَعِدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ) وَقَالَ النَّهِبِيُّ هُو كَذَبٌ جَلِيٌّ مِن وَضعِ مُسلِمٍ بِنِ عِيسَى الصِّفَارِ لِأَنَّ فَاطِمَةَ وَلَدَت قَلَ النَّبُوَّةِ فَضلاً عَنِ الاسرَاءِ . وَكَذَا قَالَ ابنُ حَجَرٍ .

ﷺ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ہے مروی ہے وسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا ، جرائیل میر ہے پاس جنتی کچل بھی کے کرآئے شب معراج وہ میں نے کھایا 'اسی شب سیّدہ فاطمۃ الز ہراء کا جوہر مجھ سے خدیجۃ الکبریٰ کو منتقل ہوا 'اب جب بھی میں جنت کی خوشبوسو کھنا جا ہوں تو فاطمہ کی گردن سونگھ لیتا ہوں۔

امام حاکم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی بیر دوایت غریب وغیر معروف قر اردی ، جبکہ امام ذھبی کے بقول بیسلم بن عیسیٰ صفار کا سفید جھوٹ ہے کیونکہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی ولا دت شپ معراج کی بجائے قبل از بعثت ہے۔ ابن حجر نے بھی تقریباً اسی قتم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ا ا - إذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ يَا مَعشَرَ الخَلاَئِقِ طَأْطِئُوا رُؤُوسَكُم حَتَّى تَجَوَّزَ
 فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ . (أبُو الحَسنِ بنِ أَبِي بِشرَ انَ فِي فَوَائِدِهِ، خط عَن عَائِشَةَ)

🕀 🕾 عاكثه صديقه رضى الله عنها سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ، قيامت كے دن ايك منادى

<sup>(</sup>١٠٨) الديلمي، المسند ١/١ ٣٨٥، رقم حديث ١٣٨٥ . ابن الجوزي وغيره في بيروايت موضوع قراردي

<sup>( 9 • 1 )</sup> الحاكم، المستدرك ١٥٢/٣ ، وقم حديث ٣٤٣٨ . حافظ ابن جمرعسقلاني في الدوايت كوسفير جهوث قرار ديا اوركها كرسيده فاظمة الزهراء رضى الله عنها بالاتفاق معراج في بيدام وكيس \_

<sup>(</sup>۱۱۰) حدیث (۱۰،۹۴،۹۲) کی نخز یج د مکھئے۔

حرار مُسند فاطمة الزَّهراء الله الله المُحراء الله المُحراء الله المُحراء الله المُحراء الله المُحراء الله الم

اعلان كرے گاكدا بے اہل محشر! اپنے سرجھ كاؤ' فاطمہ بنت محم صلى الله عليه وآلہ وسلم گزرر ہى ہیں۔ اور اور حالة مرتب أن تركم نه سرت الله في الله الكونيّة مرقب الكونيّة من قالَ لفاطمة مرز خرور عن عن عور

١١١- أَمَا تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ . قَالَ لِفَاطِمَةَ . (خ، ٥ - عق عَن عَائِشَةَ عَن فَاطِمَةَ)

﴿ وَ عَا نَشْرَصِد یقة اورسیّده فاطمة الزہراءرضی اللّه عنهما ہے مروی ہے رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلم نے فرمایا فاطمہ! کیا تو جنتی عورتوں کی سردار ہونے پرخوش نہیں۔

ا ١١٢ - نَزَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَاستَأَذَنَ اللَّهَ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ فَبَشَّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أهل الجَنَّةِ . (ك عَن حُذَيفَةً)

و حفرت مذیفه رضی الله عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم نے فرمایا و سمان سے ایک فرضتے نے میزے پاس آکر جھے میرے دب کا سلام پہنچایا اور پی خوشنجری دی کسیدہ فاطمۃ الزہراء جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میزے پاس آکر جھے میرے دب کا سلام پہنچایا اور پی خوشنجری دی کسیدہ فاطمۃ الزہراء جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ۱۱۳ - یَافَ اطِ مَهُ أَلاَ تَو ضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ . (ك

عَن عَائِشَةً)

ﷺ عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا فاطمہ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اس امت کی بھی اور ساری کا گنات کی عورتوں کی تو سر دار ہے۔

١١٣ - فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَمِينَ بَعدَ مَرِيَمَ ابنةِ عِمرَانَ وَآسِيَةَ اِمرَأَةِ فِرعَونَ وَحَدِيجَةَ

بنتِ خُويلِدٍ . (ش عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيكَى)

عبدالرحمٰن ابن الى ليل رضى الله عنه ہے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا 'سيّدہ فاطمة الزہراء مريم بنت عمران آسيد وجفرعون اور خدىج بنت خويلد كے سواكا ئنات كى تمام عورتوں كى سردار ہے۔

١١٥-أوَّلُ شَخصٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَمَثَلُهَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ مَريَمَ فِي بَنِي السَرَائِيلَ . (أَبُو الحَسَنِ أَحْمَدُ بنُ مَيمُونٍ فِي كِتَابِ " فَضَائِلِ عَلِيٍّ")

(۱۱۱) حدیث (۹۵) کی تخ تنج دیکھئے۔

(۱۱۲) مديث (۲۸) کي تخ تيځ و کھئے۔

(۱۱۳) حدیث (۹۵) کی تخریج دیکھئے .

(١١٣) ابن ابي شيبة، المصنف ٣٨٨/١، رقم حديث ٣٢٢٥٣ بسند مرسل ضعيف .

(١١٥) الديلمي، المسند ١٨/١، رقم حديث ٨١. يروايت ذبي اورابن جرن ابو بريره رضى الله عنه عيمى روايت كي-

علام الأعراء في الأعراء في في الأعنى سوم وي مرسول الأصلى الأعلى المراد المراد

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبر عبدالسلام بن مجلان اور ابویزید مدنی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'اس امت میں سے جنت میں سب سے پہلے فاطمۃ بنتِ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے گی اور اس امت میں فاطمہ زہراء کی مثال بنی اسرائیل میں مریم علیم السلام کی طرح ہے۔

١١١ - لا تَبكِي فَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهلِي لا حِقْ بِي . (طب عَن فَاطِمَةَ)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّٰہ عنہا ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ تم رونانہیں کیونکہ میرے وصال کے بعدسب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔

يُولد بير عوصال في بعد سب عبي المنطق على -١١ - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيرُ مُعَذِّبِكِ وَلاَ وَلَدَكِ . قَالَهُ لِفَاطِمَةَ . (طب عَنِ ابنِ عَبَّاسِ)

😂 😂 حضرت ابن عباس رضی الله عَنهِ سے مروی ہے رسولِ الله صلّی الله علیه وآله وسلّم نے سیّدہ فاطمیۃ الزہراء رضی الله

عنها سے فر مایا' بے شک اللہ تخفیے اور تیری اولا دکوعذاب میں مبتلانہیں کرےگا۔

۱۱۸ - إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَيَغضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةً وَيَرضَى لِرَضَاَها . (الدَّيلَمِيُّ عَن عَلِيٍّ) ﴿ ١١٨ - إِنَّ اللَّهُ عَزَوْ جَلَ لَيغضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةً وَيَرضَى الله عليه وَآله وَللم نِه عَلَم عَنْ عَلَي الله عَلَى سيّده فاطمة

الزہراء کی ناراضگی سے ناراض اور خوشی سے خوش ہوتا ہے۔ الزہراء کی ناراضگی سے ناراض اور خوشی سے خوش ہوتا ہے۔

١١ - يَافَ اطِ مَةُ إِنَّ اللَّهَ لَيَغضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرضَى لِرَضَاكِ . (ع، طب، ك وَتَعَقَّبَ، وَأَبُو نُعَيم فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، وَابنُ عَسَاكِر عَن عَلِيٍّ)

ﷺ حفرت على المرتضى رضى الله عنه سے ہى مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا فاطمہ! بے شک الله تعالیٰ تیری ناراضگی سے ناراض اور خوشی سے خوش ہوتا ہے۔

(۱۱۱) حدیث (۹۵) کی تخریج دیکھئے ۔

(١١٤) الطبراني، المعجم الكبير ٢١٣/١١، وقم حديث ١١٢٨٥ يعثى في ال كرواة تقرقر ارديك

(١١٨) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٠١، رقم حديث ٢٣٥.

الطبراني، المعجم الكبير ١/٨١، رقم حديث ١٨٢ ـ ايضاً، ١/٢٢، رقم حديث ١٠٠١ .

ابنِ عدي، الكامل ٢٥١/٢ ٢٥.

الحاكم، المستدرك ١٥٣،١٥٣/٣، وقم حديث ١٨٢٠٠ .

(۱۱۹) عدیث (۱۱۸) گی تخ تی و یکھنے۔

#### المرادية الزَّمراديّة الرَّمراديّة الرَّمرا

١٢٠ - إِنَّ فَاطِمَةَ حَصَنَت فَرجَهَا وَإِنَّ اللهَ أَدْ حَلَهَا بِإحصَانِ فَرجِهَا وَذُرِّيتِهَا الجَنَّةَ . (طب عَن ابن مَسعُودٍ)

ﷺ حضرت عبدالله ابن مسعود سے مروی ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا 'سيّدہ فاطمة الزہراء نے بے شک اپنی عصمت محفوظ رکھی 'لہذا الله تعالیٰ اسے اوراس کی اولا دکواس کے بدلے جنت میں داخل فرمائے گا۔

ا ١٢ - إِنَّ مَا فَاطِمَةُ شِجنَةٌ مِنِّي يَبسُطُنِي مَا يَبسُطُهَا وَيَقبِضُنِي مَايَقبِضُهَا . (ك، طب عَنِ المِسوَر)

ﷺ حضرت مسور رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا 'سیّدہ فاطمۃ الزہراء میری جان ہے'اس کی خوشی میری خوشی اور اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔

١٢٢ - إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي مَن آذَاهَا فَقَد آذَانِي . (ك عَن أَبِي حَنظَلَةَ مُرسَلًا)

ﷺ حضرت ابو خظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بے شک فاطمہ میری جان ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔

١٢٣ - إِنَّ فَاطِمَةَ بَضِعَةٌ مِنِي وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَن تُفتِينَ فِي دِينِهَا وَأَنِّي لَستُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلاَ أَحِلَّ فَاللهِ وَإِنتُ عَدُو اللهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا . أُحِلُّ حَرَاماً وَلَكِنَّ وَاللهِ لاَ تَجتَمِعُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنتُ عَدُو اللهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا . (حم، م، خ، د، ع عَنِ المِسورِ بنِ مَحرَمة) أَنَّ عَلِياً خَطَبَ بِنتَ أَبِي جَهلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

ﷺ حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضٰی رضی الله عند نے بنت ابوجہل سے زکاح کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فر مایا ' بے شک فاطمہ میری جان ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اس کے حقوق کے معاطلے میں آز مائش میں پڑ جاؤگئ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام تو نہیں کرتا لیکن خدا کی قتم 'الله کے رسول اور الله کے وثمن کی بیٹی اسم میں نہیں رہ سکتیں۔

(۱۲۰) عدیث (۱۰۱) کی تخ تیج دیکھئے۔

(۱۲۱) حدیث (۹۴) کی تخ تنځ د یکھئے۔

(١٢٢) الحاكم، المستدرك ١٥٩/٣، رقم حديث ٥٤٥٠.

(۱۲۳) عدیث (۹۴) کی تخ تیج دیکھئے۔

الأفراء الأفر وضاحت: قرآن میں حرمت کے شمن میں جور شتے مذکور ہیں ان سے نکاح حرام ہے لیکن بعض نسبتیں ایسی ہیں کہ جر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح حرام تونہیں قرار دیالیکن ناپندیدگی کی بناء پرمنع فر مایا جسیا کہ مذکورہ بالا روایہ سے بخو بی متر سے ہور ہا ہے۔ الہذا سیدزادی کا نکاح غیر سید نے غور وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ مترجم

١٢٣ - إِنَّ ابنَتِي فَاطِمَةَ بَضَعَةٌ مِنِّي يُرِينِنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤذِينِي مَا آذَاهَا . (طب عن المسور) 😌 🥸 حضرت مسود رضی الله عنه سے مروی ہے ٔ رسول الله تعلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ' بے شک بیٹی فاطمہ میری جار

ئے جواسے شک میں ڈالے مجھے شک میں ڈالتا ہے اور جواسے تکلیف دے مجھے تکلیف دیتا ہے۔

١٢٥ - إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي فَمَن أَغضَبَهَا فَقَد أَغضَينِي . (ش مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ مُرسَلاً)

🤀 🤁 محمد بن على رضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا بے شک فاطمه ميرى جان ب

جس نے اسے ناراض کیااس نے مجھے ناراض کیا۔

٢٦ ا - يَا أَبَا بَكْرٍ اِنتَظِر بِهَا القَضَاءَ . (إبنُ سَعدٍ عَن عُلبَاءَ بنِ أَحمَدَ اليَشكرِي) 😌 😌 علباء بن احمد يشكري سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ابو بكر رضى الله عنه عنومايا ( فكار

فاطمه) کےمعاملے میں وحی کاانتظار کرو۔

٢٥ ١ - إِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَطَبَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: فَذَكَرَهُ .

🟵 🖰 علباء بن احمد یشکری سے مروی ہے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میر

سيّدہ فاطمة الزہراءرضی اللّه عنها کے رشتے کے سلسلے میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' ابھی وحی کا انتظا

١٢٨ - أَمَا رَأَيتَ العَارِضَ الَّذِي عُرِضَ لِي فِيلَ هُزَ مَلَكٌ مِنَ المَلاَّئِكَةِ لَم يَهِبِط إلَى الأرضِ قَطُّ قَبِلَ هَذِهِ اللَّيلَةِ اِستَأْذَنَ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَدِّرَنِي أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ وَانَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ . (حم، ت، ن، حب عن حُذيفة)

(۱۲۴) حدیث (۹۲) کُرِّ زِیْ کَر کِیْکِیے۔

(١٢٥) ابنِ ابي شيبة، المصنف ١ /٣٨٨، رقم حديث ٣٢٢٦٩ . نيز مديث (٩٣) كَيْ تُحْ يَنُ و كِينَ

(١٢١) ابن سعد، الطبقات ١٩/٨ . بالتفصيل ـ ايضاً، ٢٢.٢١/٨ . بالاحتصار

😁 (۱۲۷) حدیث (۱۲۷) کی تخ یج دیکھئے۔

(۱۲۸) حدیث (۳۰) کی تخریج دیکھئے ۔

#### حال مُسند فاطمة الزُّهراء بين الكِور الله الرُّهراء بين الكور الله المراء بين الكور الله المراء بين الكور الم

ﷺ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے میرے پاس بھیجا جانے والا و یکھا 'یہ وہ فرشتہ تھا جو قبل ازیں کسی شب زمین پرنہیں آیا 'اللہ نے اسے مجھے سلام کرنے اور بشارت دینے کے لئے بھیجا کہ حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سردار اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء خواتین جنت کی سردار ہیں۔

189 - لِکُلِّ بَنِی أُنشَی عَصَبَةٌ یَنِتِمُونَ اِلَیهِ اِلَّا وَلَدِ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِیُّهُم وَعَصَبَتُهُم . (طب عَن فاطمة الزهراء)

الله على معزت سيّده فاطمة الزهراءرضى الله عنها سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا 'برقبیله اپنی اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے کیکن اولا دِ فاطمہ کا وارث اور باپ میں ہوں۔

ﷺ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ٔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہر قبیلے کی پہچان اس کا باپ ہوتا ہے کیکن سیّدہ فاطمیۃ الزہراء کی اولا د کا وارث اور باپ میں ہوں۔

١٣١ - اَلْحَسَنُ وَالْحُسَينُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ابنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابنِ مَريَمَ وَيَحيَى بنِ زَكرِيَّا، وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَاكَانَ مِن مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ - (حم ع ع فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَاكَانَ مِن مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ - (حم ع ع فَا أَبِي سَعِيدٍ)

(۱۲۹) حدیث (۷۹) کی تخریج دیکھئے .

(۱۳۰) حدیث (۷۹) کی تخریج دیکھنے .

. 47/m احمد، المسند 47/m

النسائي، فضائل الصحابة، ص ٢٠، رقم حديث ٢٢.

ايضاً، الخصائص، ص ١١٨، رقم حديث ١٢٢.

ايضاً، ص ۱۲۵،۱۲۴، وقم حديث ۱۳۹.

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١١/١٥ ١٢،٣١، وقم حديث ٢٩٥٩ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٨/٣، وقم حديث ٢٢١٠.

الحاكم، المستدرك ١٦٢/٣ ، ١٢ ، رقم حديث ٢٧٨٨ .

الخطيب، التاريخ ٢٠٤/٣.



ﷺ حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایاحسن اور حسین میرے خاله زادعیسیٰ بن مریم اور یجیٰ بن زکر یاعلیہاالسلام کے علاوہ جملہ جنتی نو جوانوں کے سر دار ہیں اور سیّدہ فاطمۃ الزہراء مریم بنت عمران کے علاوہ تمام خواتین جنت کی سر دارہے۔

١٣٢ - كُلُّ بَنِي أُمُّ يَنتِمُونَ إلَى عَصَبَةٍ إلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَأَنَا وَلِيُّهُم وَأَنَا عَصَبَتُهُم . (طب عَن فَاطِمَةَ الزَّهْ وَاءً)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّدعنہا ہے مروی ہے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے کی پہچان اس کا باپ ہوتا ہے کیکن اولا د فاطمہ کا وارث اور باپ میں ہوں۔

١٣٣ - كُلُّ بَنِي أُنثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُم لِأَبِيهِم مَا خَلاَ وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُم وَأَنَا أَبُوهُم . (طب عَن عُمَرَ)

ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہوسلم نے فر مایا ہر قبیلہ اپنے باپ سے پہچا نا جاتا ہے کیکن اولا دِ فاطمہ کا باپ اورنسب دار میں ہوں۔

#### وارثان رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١٣٢ - أَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ هَيبَتِي وَسُؤ دُدِي وَأَمَّا حُسَينٌ فَلَهُ جُراَّتِي وَجُودِي (طب وَ ابنُ مندَة، كر عَن فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا أَتَت بِإبنيهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنَّهَا أَتَت بِإبنيهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَكواهُ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ! هَذَانِ إبناكَ فَرَرُهُمَا شَيئًا، قَالَ فَذَكَرَهُ .

ايضاً، ١١/٠٩ .

ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ١٣٥/١٣

ايضاً، ۱۹۲٬۱۹۱/۲۳

ابنِ منظور، مختصر تاریخِ دمشق ۱۱۹/۲ .

الديلمي، المسند ٢٥٢/٢، رقم حديث ٢٦٢٣

(۱۳۲) حدیث (۵۹) کی تخریج دیکھئے ۔

(۱۳۳) حدیث (۷۹) کی تخریج دیکھئے .

(۱۳۴) حدیث (۳۵) کی تخریج دیکھئے .

Maria Caracter St. Committee Committ

الله عليه فاطمة الزہراء رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ ایخ دونوں صاحبزادوں کے ہمراہ بارگاہِ رسالت میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم! بدونوں آپ میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم! بدونوں آپ میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا حسن میری ہیت وسیادت کا وارث ہے اور حسن میری ہیت وسیادت کا وارث ہے اور حسن میری جرأت وسخاوت کا امین ۔

١٣٥ - أمَّا الحَسَنُ فَقَد نَحَلتُهُ حِلمِي وَهَيبَتِي، وَأَمَّا الحُسَينُ فَقَد نَحَلتُهُ نَجدَتِي وَجُودِي (كر عَن مُحَمَّدِ بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ) أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَت بِابنَيهَا فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ! انحَلهُمَا . قَالَ نَعَم فَذَكَرَهُ .

ہے۔ محمد بن عبیداللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ اپنے باپ اور دا داسے راوی ہیں کہ سیّدہ فاظمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنے دونوں صاحبر ادوں کے ہمراہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یار سول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ان دونوں کونواز دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مسن میرے حلم وہیبت کا امین ہے جبکہ حسین میری جرائت وسخاوت کا وارث ہے۔

فرشته اورزيارت رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١٣١ - إِنَّ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ لَم يَكُن زَارَنِي فَاستَأَذَنَ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي فَبَشَّرَنِي اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّلَهُ فِي زِيَارَتِي فَبَشَّرَنِي اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّلَهُ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي فَبَشَّرَنِي اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّلَهُ اللَّهَ فِي زِيَارَتِي فَبَشَرَنِي اَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّلَهُ اللَّهَ فِي اللَّهَ فَي وَانَّ النَّجَارِ عَن النَّجَارِ عَن أَبِي هُرَيرَةً)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'ایک آسانی فرشتہ میری زیارت ہے اور مجھے یہ بشارت دی کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء میری امت کی عورتوں کی سردار ہے جبکہ حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

#### نسبكاابميت

١٣٧ - أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ أُخبِرُكُمْ بِخَيرِ النَّاسِ خَالاً وَّخَالَةً، أَلَا أُخبِرُكُم بِخيرِ النَّاسِ أَباً، وَأَمَّا

(۱۳۵) ابنِ عساکر، تاریخ دمشق ۱۲۸/۱۳ . نیز دریث (۳۵) کی تخ تن د یکھے۔ (۱۳۲) دریث (۲۷) کی تخ تن د یکھے۔ الحسن والحُسين جَدُّهُمَا رَسُولُ اللهِ وَجَدَّتُهُمَا جَعِفُرُ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّتُهُمَا أَمُّ هَانِي عِ رَسُولِ اللهِ وَجَدَّتُهُمَا جَعفَرُ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِي عِ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا زَينَبُ وَرُقَيَّةُ وَ أُمُّ كُلتُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا زَينَبُ وَرُقَيَّةُ وَ أُمُّ كُلتُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا زَينَبُ وَرُقَيَّةُ وَ أُمُّ كُلتُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا وَي الجَنَّةِ وَعَمَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُنَاتُ رَسُولِ اللهِ وَ خَالاتُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُنَاتُ وَمَنَا وَعَمَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَعَمَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُنَا فِي الجَنَّةِ وَمَن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمَن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَلَا الْحَنَّةُ وَهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَّهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبَهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحَبُهُمَا فِي الجَنَّةِ وَمُن أَحِينَهُ وَوَلَاتُهُ وَالْمُ لَعُلُومِ اللهُ وَالْمُ لَاللهُ وَالْمُ الْمُعَمِّذِ اليَمَانِي مَتُووكُ، وَكَذَّبَهُ أَبُو حَاتِم وَ ابنُ صَاعِد،

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا لوگو! میں تمہمیں بتاؤں کہ کس کے ماموں اور خالا کیں افضل ہیں تہمیں بتاؤں کہ کس کا باپ افضل واعلیٰ ہے وہ حسن وحسین ہیں جن کے نا ارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور نانی خدیجہ بنت خویلد ہے ماں فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور خالا کیں ابن ابی طالب ہے کہ چیاجعفر بن ابی طالب اور چی ام ہانی بنت ابی طالب ہے ماموں قاسم بن رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور خالا کیں زین بن رقیہ اور اُم کلثوم بنات رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے نا نا 'باپ' مال ' چیا' چی خالا کیں اور وہ خودسب جنتی ہیں' چران کا محت بھی جنتی ہے۔ اس روایت میں احمد بن محمد یمانی متر وک راوی ہے' ابوحاتم اور ابن صاعد نے اسے جھوٹا کہا ہے۔

#### شان الل بيت اطهار عليهم الرضوان

١٣٨ - وَاللَّهِ مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَوَلَدَ الْأَنبِيَاءَ غَيرِي وَإِنَّ إِبنَيكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا ابنَي البَحَالَةِ يَحيَى وَعِيسَبى قَالِهُ لِفَاطِمَةَ . (طب وَأَبُو نُعَيمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَن عَلِيٍّ)

الله عند و الله عند عند و الله عند عند و الله و ا

South the second

(١٣٤) الطبراني، المعجم الكبير ٢٩٨٢/٣ . رقم حديث ٢١٨٢ .

ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ٢٢٩/١٣ .بسندِ ضعيف .

(١٣٨) الطبراني، المعجم الكبير ٢٢/٣، رقم حديث ٢٢٠٣. يسند ضعيف

(١٣٩) على متقى هندي، كنز العمال ١٣٠/١٢ ، رقم حديث ٣٣٣٥ . بسند مرسل

(الحارث عن عُروة مُرسَلاً)

😁 🌣 حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا خدیجہ الکبریٰ اپنی ہم عصر عورتوں سے افضل مریم اپنی ہم عصر عورتوں ہے افضل اور سیدہ فاطمۃ الزہراء اپنے دور کی عورتوں سے افضل ہیں۔

• ١ - أَفضَلُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ خَدِيجَةُ بنتُ خُوَيلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّدٍ وَ مَريَمُ بنتُ

عِمرَانَ وَ آسِيَةُ بِنتُ مَزَاحِمٍ إمرَأَةُ فِرعُونَ . (حم، طب، ك عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

🕾 🕾 حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جنتی عورتوں میں افضل

ترين عورتيل خديجه بنت خويلد' فاطمه بنت محمصلي الله عليه وآله وسلم' مريم بنت عمران اورآسيه بنت مزاحم زوجه فرعون بين -١ ٣ ١ - حَسبُكَ مِن نِسَاءِ العَالَمِينَ مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَ آسِيَةُ امراً أُهُ فِرعُونَ . (حم، ت، حسب، ك عَن أُنسٍ)

. MYYOM YOYAM 1 (180)

ايضاً، الفضائل ٢ / ١٠ ١ / ١ / ١ ، رقم حديث ١٣٣٩ .

عبد ابن حُميد، المنتخب، ص ٢٠٥، رقم حديث ٥٩٧ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٥ / ١٥٠، رقم حديث ٢٢٢٢.

الطبراني، المعجم الكبير ١١/٣٣١، رقم حديث ١١٩٢٨.

أيضاً، ١١/٥/١١، رقم حديث ١٢١٤٩.

ايضاً، ۲/۲۲، رقم حديث ۱۰۰۳،۱۰۰۳.

ايضاً، ۲۳/۵، رقم حديث ا

الحاكم، المستدرك ٥٩٣/٢، وقم حديث ٢١٦٠.

ايضاً، ٣/٠ ١ ١٨٥١، رقم حديث ٢٨٥٢، ٢٥٨ .

ابن عبدالبر، الاستيعاب في اسماء الاصحاب ٣٤٢،٢٨٥،٢٨٢/٢ .

(١٣١)عبدالرزّاق، المصنف ١١/٣٠٠، رقم حديث ١٩١٩.

احمد، المسند ١٣٥/٣ .

ايضاً، الفضائل ٢٥٥/٢، رقم حديث ١٣٢٥.

#### الرُّهراء الرَّهراء الرّهراء الرّهراء

ﷺ حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کا مُنات کی بیعورتیں مجھے کافی ہیں مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد 'سیدہ فاطمۃ الزہراء بنت محمصلی الله علیه وآله وسلم اورآسید وجہ فرعون۔

١٣٢ - خَيرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ أَربَعُ: مَريَمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُولِلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ إِمرَأَةُ فِرعَونَ . (حم، ق عَن أَنس)

ﷺ حضرت انس رضی الله عنه ہی سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کا سُنات کی افضل ترین عورتیں چار ہیں 'مریم بنت عمران' خدیجہ بنت خویلد' فاطمہ بنت محمصلی الله علیه وآله وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون۔

١٣٣ - سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ أَربَعُ: مَريَمُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ وَآسِيَةُ . (ك عَن عَائِشَةَ)

الله عائشه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا خواتین جنت کی سردار چار ع عورتیں ہیں مریم 'سیّدہ فاطمۃ الز ہراء 'خدیجۃ الکبری اورآسیہ۔

ايضاً، ۷/۵۸/۲ رقم حديث ۱۳۳۲ .

ايضاً، ٢/٠/٢، رقم حديث ١٣٣٨، ١٣٣٧ .

الترمذي، السنن ٥/٣٠٥، رقم حديث ٣٨٧٨.

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١ / ١ ٥ ٣٠٢، ٥٦ ، رقم حديث ١٩٥١ .

ايضاً، ۵ / ۲۲ م، رقم حديث ٢٠٠٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢/٢٢ ٠ م، رقم حديث ٥٠٠٠١ . ١٠٠٨.

ايضاً، ٢٣/٤، رقم حديث ٣ .

الحاكم، المستدرك ١٥٨،١٥٤/٣، وقم حديث ٣٢٥٥.

الخطيب، التاريخ ١٨٥/٧ .

ايضاً، ٩/٩٠٣ ـ

(۱۳۲) عدیث (۱۳۱) کی تخ تنج و مکھئے۔

(١٣٣) احمد، الفضائل ٢/٠ ١٢، رقم حديث ١٣٣١.

ايضاً، ١٥٤٢، رقم حديث ١٥٤٢.

الحاكم، المستدرك ١٨٦٠١٨٥/٣، وقم حديث ٣٨٥٣.

الرُّ مُسند فاطمة الرُّ هراء ﷺ كَلُو كَا الْكُلُّولِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الرَّ

١٣٣ - سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهِلِ الجَنَّةِ بَعدَ مَريَمَ بِنتِ عِمرَانَ فَاطِمَهُ وَحَدِيجَهُ وَآسِيَةُ إِمرَأَةُ فِرعَونَ . (طب عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا 'مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سر دارستیدہ فاطمة الزہراء خدیجة الکبری اور آسیدز وجه فرعون ہیں۔

١٣٥ - أَرْبَعُ نِسوَةٍ سَادَاتُ عَالِمِهِنَّ: مَرِيمُ بِنتُ عِمرَانَ وَ آسِيَةُ اِمرَأَةُ فِرعُونَ وَخَدِيجَةُ بِنتُ عُمرَانَ وَ آسِيَةُ اِمرَأَةُ فِرعُونَ وَخَدِيجَةُ بِنتُ خُويِلِدٍ وَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ وَأَفضَلُهُنَّ عِلماً فَاطِمَةُ . (هب عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ)

ﷺ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہى سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا على رعورتيں اپنے اپنے دور كى سردار بين مريم بنت عمران آسيدز وجه فرعون خديجة الكبرى اور فاطمه بنت محرصلى الله عليه وآله وسلم جبكه ان سب ميں سيده فاطمة الزہراء سب سے زياده علم والى بيں -

# چشمانِ مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم میں آنسو

١٣١ - عَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى فَاطِمَةَ كَسَاءً مِن أُوبَارِ الابِلِ وَهِي تَطحَنُ فَبَكَى وَقَالَ: يَافَاطِمَةُ اصبِرِي عَلَى مِرَارَةِ الدُّنيَا لِنَعِيمِ الآخِرَةِ غَداً وَنَزَلَت ﴿ وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ . (ابنُ لَال وَ ابنُ مَردَوَيهِ وَ ابنُ النَّجَارِ وَالدَّيلَمِيُّ)

ﷺ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء کو اونٹ کے بالوں سے بنی چاور اور معاور چکی پیتے ویکھا تو آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا فاطمہ! دنیا میں اسی پرگز اراکر و، تا کہ جنت کی فعتیں تہہارا مقدر ہوں 'پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ اور عنقریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطاکریں گے کہ آپ راضی ہوجائیں گے گ

وضاحت: فاطمه زبراءرضی الله عنها نے سیدهٔ کائنات ہوکرنہایت ساده اور مشقت بھری زندگی گزاری اور دنیوی تعمتوں پراخروی سعادتوں کوتر جیح دی، تو دو رِجدید کی عورت کواپنے طرزِ حیات پرغور کرنا چاہیے۔ مترجم

(١٣٣) الطبراني، المعجم الكبير ١ ١/٥١م، رقم حديث ١٢١٤٩ . ايضاً، ٢/٢٣، رقم حديث ٢ .

(۱۲۵) عدیث (۱۲۹) کی تخ تی دیکھے۔

(١٣٦) الديلمي، المسند ١/٥٣٥، ٢٢٨٠.

#### 

### سيده فاطمه رضى الله عنهاكي نماز جنازه

١٣٤ - عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ قَالَ: مَاتَت فَاطِمَةُ بِنتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لِيُصَلُّوا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ تَقَدَّم فَقَالَ: مَاكُنتُ لِللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى عَلَيهَا .
 رخط فِي رُوَاةٍ مَالِكٍ)

ﷺ حضرت جعفر بن محمد رضی الله عنهما اپنے والد سے راوی ہیں، فاطمہ رضی الله عنها کے وصال پر حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها نماز جناز و پڑھائیں، الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كي عظمت

١٣٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ كُلثُومٍ جَاءَ ت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُلِيَّا ثُمَّ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُلِيَّا ثُمَّ قَالَ: زَوجُكَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَرَأَيتُكِ لَو دَخَلتِ وَسَلَّمَ مُلِيَّا ثُمَّ قَالَ: زَوجُكَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَرَأَيتُكِ لَو دَخَلتِ الجَنَّةَ فَرَأَيتِ مَنزِلَهُ لَم تَرَى أَحَداً مِنَ النَّاسِ يَعلُوهُ فِي مَنزِلِهِ . (كر)

ﷺ کی جنرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا بارگا و رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لکیں ' پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی شادی اس مخص ہے کر دی جومیرے خاوند سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا 'تیرے خاوند سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں ' اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے کل جنت میں تجھے میں اس کا مقام دکھاؤں گا جو کسی عام

<sup>(</sup>١٣٤) ابنِ سعد، الطبقات ٢٩/٨ .

على متقى هندي، كنز العمال ١١/٥١٥، رقم حديث ٢٥١٥/ .

<sup>(</sup>١٣٨) الطبراني، المعجم الاوسط ٢١٢/٢، رقم حديث ١٧٢٣

ابنِ عساكر، تاريخ دمشق ٩٩/٣٩ .

انسان كۈنبىن ملا\_

٩٣١ - قَالَ ابنُ عَسَاكِرٍ أَنبَأَنَا أَبُو العِزِّ أَحمَدُ بنُ عُبِيدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الجَوهَرِيُّ أَنبَأَنَا أَبُو الحُسَينِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُوسىٰ الحَافِظ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ سَابُورِ الدُّقَاق حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّان حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثِنِي ابنُ ثَوبَانَ عَن بَكرِ بنِ الدَّقَاق حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّان حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ الوَلِيدِ حَدَّثِنِي ابنُ ثَوبَانَ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِي عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن أُمِّ كُلثُومٍ أَنَّهَا جَاءَ تَ إلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: يَارَسُولَ اللهِ زَوَّجَتُ فَاطِمَةَ خَيراً مِّن زَوجِي فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِلياً ثُمَّ قَالَ: زَوَّجَتُكِ مَن يُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُجِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: نَعَم وَأَذِيدُكِ لَو قَد وَلَّتَ دَعَاهَا فَقَالَ: نَعَم وَأَذِيدُكِ لَو قَد وَلَّتِ الجَنَّةَ فَرَأَيتِ مَنزِلَهُ لَم تَرَى أَحَداً مِن أَصحابِي يَعلُوهُ فِي مَنزِلِهِ قَالَ: (كر) رَوَاهُ غَينُ وَنَا الْهَ فَالَ إِنَّ أَمَّ كُلثُوم .

ابوالعزاح بن عبیداللہ ابو محرجو ہری ابوالحسین محر بن مظفر بن موٹ الحافظ احمہ بن عبداللہ بن سابوردقات ابوب بن محروزان ولید بن ولید ابن قربان کر بن عبداللہ مزنی عبداللہ مزنی و حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم عیں حاضر ہو کرعرض کرنے لکین یارسول اللہ صلیہ وآلہ وسلم! آپ نے سیدہ فاظمہ الا ہراء رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم الحد بھر فاظمہ الا ہراء رضی اللہ عنہ ای شادی اس آدی سے کی ہے جو میر سے فاوند سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحد بھر کے خاموش رہے پھر فر مایا میں نے تیرا زکاح اس محض سے کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیند بیدہ ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیند بیدہ بھر بلایا اور فر مایا جانتی ہو کہ میں نے کیوں ایسا کہا تیرا خاوند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیند بید کہ بھر بلایا اور فر مایا جانتی ہو کہ میں نے کیوں ایسا کہا تیرا خاوند اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیند بید کہ کل جب تم جنت میں جاؤگی تو دیکھنا کہ تیرا خاوند اللہ اور اللہ ہوگا جس سے دوسر سے محروم ہوں گے۔

ابن عساکر کےمطابق ندکورہ روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

وضاحت: فدکورہ بالا دونوں روایتوں میں غور وفکر کرنے سے بیخقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ماہرنف یا بھی تھے اس لئے اپنی صاحبز ادی حضرت اُم کلثوم رضی اللہ عنہا کوان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظیم ماہرنف یا سے میں مطمئن فرمایا ، علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت میں جنت کے مقامات بیان فرمائے ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بصارت واضح ہے۔ مترجم

#### مُسند فاطمة الزُّهراء فَيْ اللَّهُ الرُّهراء فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ THE TOTAL TO

سيدنا حضرت على المرتضى رضى الله عنه كي عظمت

• ١٥ - لَمَّا آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَصحَابِهِ قَالَ عَلِيٌّ: لَقَد ذَهَبَ رُوحِي وَانقَطَعَ ظَهِرِي حِينَ رَأَيتُكَ فَعَلتَ بِأَصحَابِكَ مَا فَعَلتَ غَيرِي فَإِن كَانَ هَذَا مِن سَخطٍ عَلَيَّ فَ لَكَ الْعَتِبَى وَالْكُرَامَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي بَعَثِنِي بِالْحَقِّ مَا أَخَّرتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي وَأَنتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى غَيرَ آنَّهُ لا نَبِيَّ بَعِدِي وَأَنتَ أُخِي وَوَارِثِي قَالَ: وَمَا أُرِثُ مِنكَ يَـارَسُـولَ اللُّـهِ! قَـالَ: مَاوَرِتَ الَّانبِيَاءُ مِن قَبِلِي قَالَ: مَاوَرِتَ الَّانبِيَاءُ مِن قَبِلِكَ؟ قَالَ كِتَابَ رَبِّهِم وَسُنَّةَ نَبِيِّهِم، وَأَنتَ مَعِيَ فِي قَصرِي فِي الجَنَّةِ مَعَ فَاطِمَةَ ابنَتِي وَأَنتَ أَحِي وَرَفِيقِي -(حم فِي كِتَابِ مَنَاقِبِ عَلِيً)

😁 🕾 منا قب علی میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے مابین مواخات قائم فرمائی تو حضرت علی المرتضی رضی الله عنه نے عرض کیا میرا پیانهٔ صبرلبریز ہو چکا ہے اور ضبط ٹوٹ گیا ہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللّعنہم سے وہ معاملہ فر مایا جس سے مجھے محروم رکھا ہے اگریہ مجھ سے اظہار ناراضگی ہے تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوسز ا کا پوراحق ہے۔اس پررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایافتم اس ذات کی جس نے مجھے تن کے ساتھ معبوث فر مایا میں نے تہمیں صرف اپنے لئے موفر کیا ہے میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موٹیٰ علیہ السلام سے البتہ میرے بعد نبی کوئی نہیں تم میرے بھائی اور وارث ہو۔حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنه نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراثت سے مراد؟ آپ صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل جوانبیا علیهم السلام كى وراشت تقى عرض كيا آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے قبل انبياء يليم السلام كى وراثت كياتھى؟ فرماياان كے رب كى كتاب اور نبی کی سنت ۔ اورتم جنت میں میرے اور میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ میرے محل میں ہوگے تم میرے بھائی اور رفیق ہو۔ ا ١٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(۵۰) مديث (۵۵) کي تخ تي د يکھئے۔

<sup>(</sup>١٥١) الطبراني، المعجم الكبير ١١/٩٣،٩٣، رقم حديث ١١١٥٣، ١١١٥١.

ابنِ عدي، الكامل ١/٥ ٣٣٢،٣٣١.

الخطيب، التاريخ ١٩٥/٣ .

الذهبي، الميزان ٢١/١ .

فَاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ قَالَت فَاطِمَةُ: يَارَسُولَ اللهِ! زَوَّجتَنِي مِن رَجُلٍ فَقِيرٍ لَيسَ لَهُ شَيءٌ، فَقَالَ النَّهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرضَينَ أَنَّ اللهَ إِحتَارَ مِن أَهلِ اللَّارِضِ رَجُلَينِ أَحَدُهُمَا أَبُوكِ وَالآخَرُ زَوجُكِ . (خَط فِيه) وَسَنَدُهُ حَسَنٌ .

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کی شادی حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ہے کر دی تو سیّدہ رضی الله عنها نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم! آپ نے ایک فقیر مخص ہے میری شادی کر دی جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تواس بات ہے خوش نہیں کہ اللہ تعالی نے روئے زمین پردوآ دمیوں کا انتخاب فرمایا 'ایک تیرے بابا جان اور دوسرا تیرے شوہر کا۔ فرکورہ روایت کی سندھ سن ہے۔

١٥٢ - عَن بُرَيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: زَوَّجتُكِ خَيرَ أُمَّتِي أَعلَمُهُم عِلماً وَ أَفضَلُهُم حِلماً وَ أَوَّلُهم سِلماً . (حط فِي المُتَّفَقِ)

در بدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے فرمایا 'تیری شادی میں نے اس شخص سے کی ہے جومیری امت کا بہترین آدمی 'سب سے زیادہ علم والا 'سب سے زیادہ بلند اخلاق والا اور سب سے پہلامسلمان ہے۔

١٥٣ - عَن جَابِرٍ قَالَ سِمعتُ عَلِياً يَنشُدُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسمَعُ:

آنَا أَخُو المُصطَفَى لَاشَكَّ فِي نَسَبِي مَعَهُ رُبِيتُ وَسِبطَاءَ هُمَا وَلَدِى جَدِى وَجَدُّ رَسُولِ اللهِ مُنفَرِدٌ جَدِى وَفَاظِمُ زَوجَتِي لَاَقُول ذِى فَنَدِ وَفَاظِمُ زَوجَتِي لَاتَّول ذِى فَنَدِ صَدَقَته وَجَمِيعِ النَّاسِ فِي بِهِم صَدَقَته وَجَمِيعِ النَّاسِ فِي بِهِم مِنَ الضَلَالَةِ وَالإِشرَاكِ وَالكَنْدِ مِنَ الضَلَالَةِ وَالإِشرَاكِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ السَّرِيكَ لَهُ النَّاسِ فِي بِهَم النَّاسِ فِي بِهُم مَنَ الضَلَالَةِ وَالإِشرَاكِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ وَالكَنْدِ اللهِ شُكراً لَاشَرِيكَ لَهُ البَاقِي بِللَّاقِي بِللَّامِدِ وَالبَاقِي بِللَّامِدِ وَالبَاقِي بَلاَأْمَدِ اللهِ الْعَبِدِ وَالبَاقِي بِللَّامِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

the continue parties of the continue of the

(۱۵۲) مدیث (۲۸) کی تخ تا کو یکھنے۔

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ضَدَقتَ يَا عَلِيُّ . (كر) وَفِيهِ عَمَارَةُ بِنُ زَيدٍ، قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ضَدَقتَ يَا عَلِيُّ اللَّهُ عِلَى مَصنُوعٌ وَيدٍ، قَالَ اللَّا عِلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ قَطُّ لِلَّانَ مَن لَهُ بَرَاعَةٌ فِي نَقدِ الشِّعرِ يَعلَمُ أَنَّ هَذَا الشِّعرُ اللَّرَجَةِ مَوضُوعٌ عَلَى عَلِيٍّ مَاقَالَهُ عَلِيٌّ قَطُّ لِلَّنَ مَن لَهُ بَرَاعَةٌ فِي نَقدِ الشِّعرِ يَعلَمُ أَنَّ هَذَا الشِّعرُ النَّازِلُ الدَّرَجَةِ فِي صَنَاعَةِ الشِّعرِ وَ مَقَامَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنهُ أَعلَى بِدَرَجَاتٍ مِن أَن يَّقُولَ هَذَا الشِّعرُ النَّازِلُ لا سَيَّمَا وَفِي سَنَدِهِ هَذَا الوَضَّاعُ .

ﷺ حضرت جابر رضی الله عنه سے مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو بیا شعار کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے:

''میں برادرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میری پرورش ہوئی' عالی نسب ہوں' میر ے دونوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواج ہیں' میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا وَ اجداد منفر دوم تناز ہیں' میری زوجہ فاطمہ ہیں' یہ کسی کمتری بات نہیں' میں نے اور سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر تقدیق کی کہ گمراہی' شرک اور خوست سے کنارہ کشی اختیار کریں' اس لئے تعریف و ثنا اس ذات کی جولا شریک ہے' بندوں کی و کھے بھال کرنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے کی صفت سے متصف ہے'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے س کرتبسم فرمایا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اشعار کی تقدیق فرمائی۔

ندکورہ روایت میں عمارہ بن زید کے متعلق امام از دی رحمۃ الله علیہ نے کہا کہ بیرحدیث وضع کرتا ہے۔ امام سیوطی کے مطابق ندکورہ اشعار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ جوشخص بھی ذرہ برابر شعر کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ بخو بی جانتا ہے کہ بیا شعار مقام شعر ہے کس قدر بیت ہیں جبکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ومقام اس ہے کہیں اعلی وار فع ہے عاشا وکلا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایسے اشعار کہیں 'چرسند میں ایک راوی واضع الحدیث بھی اس پرمستز او ہے۔

١٥٧ - عَن جُمَيعِ بنِ عُمَيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ مَن كَانَ أَحَبُّ النَّاسِ الَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَت: وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ النِّسَاءِ بَل الرِّجَالِ، قَالَت: زَوجُهَا (حَل فِي النُّسَاءِ بَل الرِّجَالِ، قَالَت: زَوجُهَا (حَل فِي النُّسَاءِ بَلُ الرِّجَالِ، قَالَت: زَوجُهَا (حَل فِي النُّمَةَ فَقِ وَالمُفتَرَقِ، وَ ابنُ النَجَّارِ) قَالَ الذَّهِبِيُّ، جُمَيعُ بنُ عُمَيرِ التَّيمِيُّ الكُوفِيُّ تَابِعِيٌ مَشهُورٌ أَتُّهِمَ بِالكِذبِ.

<sup>(</sup>١٥٣) الترمذي، السنن ١/٥ - ٤، رقم حديث ٣٨٤٣.

النسائي، الخصائص، ص ١٠٨، رقم حديث ١٠٩.

حرك نسند فاطمة الزُّ فراء الله كالم الرُّ فراء الله كالم كالم المرَّ الله الرُّ فراء الله كالم كالم كالم كالم

ی جمیع بن عمیر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے جواب دیاسیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ رادی نے کہا کہ میراسوال مردوں کے متعلق ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کا شوہر۔

امام ذھی کے بقول جمیع بن عمیر معروف تابعی ہے جس پراتہام کذب ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كامعتمد ترين سأتفى

١٥٥ - عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: وَالَّذِي أَحلِفُ بِهِ إِن كَانَ عَلِيٌّ لَأَقرَبَ النَّاسِ عَهداً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُدنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عُدنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (١٥٥) ابنِ ابي شية، المصنف ١٩٥٧، رقم حديث ٢٩٠٧١. بسندِ ضعيف

يُومَ قُبِضَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً بَعدَ غَدَاةٍ يَقُولُ جَاءَ عَلِيٌّ مِرَاراً وَأُظُنَّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ فَجَاءَ بَعدُ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَهُ إلَيهِ حَاجَةً فَخَرَجنَا مِنَ البَيتِ فَقَعَدنَا بِالبَابِ فَأَكَبَّ عَلَيهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَسَارَهُ وَيُنَاجِيهِ ثُمَّ قُبِضَ مِن يَومِهِ ذَالِكَ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهداً . (ش)

ی سیده فاطمة الز ہراءاور حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتی ہیں کوشم اس ذات کی جس کی شم کھائی جاتی ہے خضر سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ اعتماد تھا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہا کے حجر ہے ہیں وصال فرمایا 'ہم مسلسل و کھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتدد بار حضر سے علی المرتضلی اللہ عنہ کی آمد کا خصوصاً پوچھا 'خیال گزراکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے سلسلے میں بھیجا ہوگا۔ بعداز ال جب وہ آئے تو ہم نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان سے کوئی ذاتی کام ہے، لہٰذا ہم باہم وروازے کے پاس بیٹھ گئیں۔ حضر سے علی المرتضلی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری طرح جھک گئے اور دائیں طرف سے سرگوشی میں گفتگو کی اور اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ بہرکیف حضر سے علی المرتضلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ بہرکیف حضر سے علی المرتضلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ بہرکیف حضر سے علی المرتضلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ بہرکیف حضر سے علی المرتضلی رسی سے زیادہ معتبر شھے۔ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزد کی سب سے زیادہ معتبر شھے۔

يمير اللي بيت بي

١٥١ - عَن عَامِرِ بِنِ سَعِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: ثَلاَثُ خِصَالٍ لَّذَن عَامِرِ بِنِ سَعِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ خِصَالٍ لَأَن يَّكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن حُمرِ النَّعَمِ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الوَحِيُ فَأَدْ حَلَ عَلِياً وَفَاطِمَةَ وَابنيهَا تَحتَ ثَوبِهِ ثُمَّ قَالَ، اَللَّهُمَ هَوُّلاَءِ أَهلِي وَالْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْتِي مَعَ النَساءِ وَأَهلُ بَيتي . وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَرضَى أَن تَكُونَ مِنْي بِمَنزِلَةِ وَالصِبيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَرضَى أَن تَكُونَ مِنْي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَى، إلَّا أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعِدِي، وَقَولُهُ يَومَ خَيبَرَ لَأَعطِينَّ الرَّايَةَ رَجلًا يُحِبُّ الله وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى يَدِيهِ، فَتَطُاولَ المُهاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَدِيهِ، فَتَطُاولَ المُهاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَدِيهِ فَتَطُاولَ المُهاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَدِيهِ فَتَطُاولَ المُهاجِرُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى يَدِيهِ فَقَالَ: أَينَ عَلِيٌّ قَالُوا هُوَ رَمِدٌ قَالَ ادْعُوهُ فَدَعُوهُ فَبَصَقَ فِي عَنْ اللهُ عَلَى يَدِيهِ فَقَتَحَ الله عَلَى يَدِيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لِيرَاهُم فَقَالَ: أَينَ عَلِيٌّ قَالُوا هُوَ رَمِدٌ قَالَ الْهُ عَلَى يَدِيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لِيرَاهُم فَقَالَ: أَينَ عَلِيٌّ قَالُوا هُوَ رَمِدٌ قَالَ الدُعُوهُ فَدَعُوهُ فَبَصَقَ فِي عَيْدِهِ فَقَتَحَ اللهُ عَلَى يَدِيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لِينُ النَّهُ عَلَى يَدِيهِ وَاللهُ عَلَى يَدِيهِ وَاللّهُ عَلَى يَدُوهُ فَا لَا لهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَدِيهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَدِيهِ وَاللهُ عَلَى يَدِيهِ وَاللهُ الْعَالَ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ﷺ حفرت عامر بن سعدرضی الله عنه ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰی رضی الله عنہ کے جو تین خصلتیں بیان فر مائی ہیں' ان میں سے ایک بھی میرے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رسول الله صلی واللہ واللہ

(١٥١) ابن ابي شيبة، المصنف ٢/١ ٣١٠، ٣١٠، رقم حديث ٣٢٠٥٨.

احمد، المسند ١/٨٥١ . =

المسلم، الجامع الصحيح ٣/١٨٤٠ ، رقم حديث ٣٠٠٣ .

ابنِ ماجة، مقدمة السنن ١٢١، ١٢١ .

الترمذي، السنن ١٣٨/٥، رقم حديث ٣٧٢٣.

ابنِ ابي عاصم، كتاب السنّة ٥٨٤،٥٨٢/٢، وقم حديث ١٣٣٢ تا ١٣٣٠.

النسائي، الخصائص، ص ٣٣،٣٣، وقم جديث ٩٠٠١.

ايضاً، ص ٧٠، ١١، رقم حديث ٥٢ .

الحاكم، المستدرك ٩٠١٠٩٠١، وقم حديث ٣٥٤٥ .

البيهقي، السنن ٧٣/٤ .

ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد ١١٣/٢ ١١٣٠١ .

#### حرار المناد فاطعة الزَّفراء الله على المحروب ا

یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جارہ جین تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کوموٹی علیہ السلام سے تھی' ہاں میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے' پھر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یوم خیبر کوفر مایا' میں اس شخص کو جھنڈ اعطا کروں گا جواللہ اور رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس محبت رکھتے ہیں۔ نیز اللہ اس کے اور رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ نیز اللہ اس کے ہوئے عطافر مائے گا۔ مہا جرین رضی الله عنہ م نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ علم ان میں سے کسی کوعطا ہو۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یو چھا حضر سے علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں تو آٹھوں میں اپنالعاب و آلہ وسلم نے فرمایا آئہیں ہی بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آپ رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ پر فتح سے ہمکنار فرمایا۔

آسموب چشم ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا آئہیں ہی بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آپ رضی الله عنہ ہی کے ہاتھ پر فتح سے ہمکنار فرمایا۔

١٥٧ - عَن عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ ابْنَى فَاطِمَةَ قَدِ استَوَى فِي حُبِّهِمَا البَرُّ وَالْفَاجِرُ وَإِنِّي عَهِدَ اِلْيَّ أَن الأَ

(١٥٤) الحُميدي، المسند ١/١٣، رقم حديث ٥٨ . =

ابنِ ابي شيبة، المصنف ٣١٥/٢، رقم حديث ٣٢٠ ٢٣ .

احمد، المسند ١ / ١٢٨،٩٥،٨٢ .

ايضاً، الفضائل ۵۲۳٬۵۲۳/۲، وقم حديث، ۹۳۸

ايضاً، ٢/٥٥٥، رقم حديث ٩٢١ .

المسلم، الجامع الصحيح ١/١٨، رقم حديث ٨٨.

ابنِ ماجة، مقدمة السنن ٢/١، رقم حديث ١١٢.

الترمذي، السنن ١٣٣/٥، رقم حديث ٣٧٣١.

ابنِ ابي عاصم، السنّة، ص ٥٨٨، رقم حديث ١٣٢٥ .

النسائي، السنن ١١٥/٨ ١١٢١١، رقم حديث ١١٥٥ .

ايضاً، ١١٤/٨ ١، رقم حديث ٥٠٢٢ .

ايضاً، السنن الكبرى ٥/٥، رقم حديث ٨١٥٣.

ايضاً، الخصائص، ص ٠٠ ١٠٢٠١، وقم حديث ٩٩،٩٨،٩٤ .

ابو يَعلىٰ، المسند ١/ ٢٥٠، ٢٥١، وقم حديث ٢٩١ .



يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤمِنٌ وَلا يَبغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ . (حل)

ﷺ حفرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے دونوں صاحبز ادول سے محبت کرنے والوں میں نیک وبد برابر ہیں الیکن مجھ سے رہے مہدلیا گیا ہے کہ یاعلی! تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرسکتا ہے اور منافق ہی دشمنی رکھسکتا ہے۔

شان صحابه كرام رضى الله عنهم

10٨ - عَن عَبِدِ اللّٰهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَابِ وَأَمَرَ بِالشُّورَى دَحَلَت عَلَيهِ حَفْصَةُ فَقَالَت لَهُ: يَا أَبَتِ إِنَّ النَّاسَ يَرْعُمُونَ أَنَّ هَوَٰ لاَ عِالسِتَّةَ لَيسُوا بِرِضَى، فَقَالَ: أَسنِدُونِي فَأُسنِدُوهُ فَقَالَ: مَاعَسَى أَن يَّقُولُوا فِي عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ سَمِعتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِيٌّ مُدَّ يَدَكَ فِي يَدِي تَدْخُلُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ حَيثُ أَدْخُلُ مَاعَسَى أَن يَّقُولُوا فِي عُثمَانَ بِن عَفَّانَ سَمِعتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ يَمُوتُ عُثمَانَ بَن عَفَّانَ سَمِعتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ يَمُوتُ عُثمَانَ خَاصَةً مَا يَعُولُوا عَي عُثمَانَ بَعْمَانَ خَاصَةً أَم لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ لِعُثمَانَ خَاصَةً ، مَا عَسَى أَن يَتُقُولُوا فِي طَلحَة بِن عُبِيدِ اللهِ سَمِعتُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاعَسَى أَن يَتُقُولُوا فِي طَلحَة بِن عُبِيدِ اللهِ سَمِعتُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَا طَلحَةُ مِن عُبَيدِ اللهِ فَسَوَّاهُ لَهُ لَهُ مَا عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ يَا طَلحَةُ هَذَا جِبرَئِيلُ يُعْولُ وَيَعُولُ أَنَا مَعَكَ فِي أَهُ وَالِ يَومِ القِيَامَةِ حَتَى أُنجِيكَ مِنهَا مَاعَسَى أَن يَّشُولُوا فِي الرُّبُيرِ بِن وَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ فِي أَهُ وَالِ يَومِ القِيَامَةِ حَتَى أُنجِيكَ مِنهَا مَاعَسَى أَن يَّقُولُوا فِي الرُّبُيرِ بِن

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٥ / ٣١٤، رقم حديث ٢٩٣٣

ابن مندة، الايمان ١/٣١٣، رقم حديث ٢٦١ .

الحاكم،،عرفة علوم الحديث، ص ١٨٠ .

ابو نُعيم، الحلية ١٨٥/٣.

الخطيب، التاريخ ٢٥٥/٢ . ايضاً، ٣٢٦/١٣

ابن النجار، ذيل تاريخ بغداد ٢ ١٠٣،١٠٢/١

(١٥٨) الديلمي، المسند ٢٥٢/٥، رقم حديث ٨٣٥٢ . بالاختصار

ابن عساكر، تاريخ دمشق ٢٠٢/٣٣ .

العَوَّامِ رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد نَامَ فَجَلَسَ الزُّبِيرُ يَذُبُ عَن وَجهِهِ حَتَى السَّيقَ ظَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبِدَاللَّهِ لِمَ تَوْلُ قَالَ لَمَ أَوْل بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي قَالَ: هَذَا جِبرَئِيلُ يُقْوِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى أَذُبَّ عَن وَجهِكَ شَرَرَ جَهَنَّمَ مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي سَعِدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ سَمِعتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَومَ بَدرٍ وَقَد أُوتَرَ قُوسَهُ أَربَعَ عَشرَةَ مَرَّةً يَدفَعُهَا اللهِ وَيَقُولُ إِرِمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبِدالرَّحَمَٰن أَربَعَ عَشرَةً مَرَّةً يَدفَعُهَا اللهِ وَيَقُولُ إِرِمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبِدالرَّحَمَٰن أَربَعَ عَشرَةً مَرَّةً يَدفَعُها اللهِ وَيَقُولُ إِرِمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمْي مَاعَسَى أَن يَقُولُوا فِي عَبِدالرَّحَمَٰن أَربَعَ عَشرَ وَ مَرَّةً يَدفَعُها اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو فِي مَنزِلِ فَاطِمَةَ وَالْحَسَنُ بَنِ عَوفٍ رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن يَصِلْنَا بِشَي وَالْحُسَنُ يَبِكِيانِ جُوعاً وَيَتَضَوَّرَانِ، فَقَالَ النَّيِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن يَصِلْنَا بِشَي عَدُالرَّحَمَٰن بَنِ عَوفٍ بِصَحْفَةٍ فِيهَا حِيسَةٌ وَرَغِيفَان بَينَهُمَا إِهَالَةٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَن يَصِلْنَا لَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَلْو لَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَوْل الشَّعْنِ وَلَوْل اللهُ مَن الْخِيلِ الصَّحَابَةِ وَأَبُو بَكُو الشَّافِعِي فَي الْخِيلانِياتِ وَ أَبُو الْحُسَينِ بِنِ بِشُوانَ فِي فَوَائِدِهِ، قط فِي تَلْخِيصِ المُتَشَابِهِ، كَر الشَّافِعي وَالْخِيلانِياتِ وَأَبُو المُعَلِي وَالْمُوالِ فِي الْخِيلانِياتِ وَأَبُو المُحَسِنِ بِنِ بِشُوانَ فِي فَوَائِدِهِ، قط فِي تَلْخِيصِ المُعَتَسَانِهُ وَأَنْهِ فَي وَلِيلِهُ وَائِدِهِ فَي الْخِيلِ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُ وَالِدِهِ وَالْمَالِ الْمُعَلِي وَالْمُوالِ فَي وَالْمُوالِهُ الْمُعَلِي وَالْمَنْ الْمُعْمَالِ السَّعَمُ وَالْمِي الْمَالِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَ

حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا ہے مروی ہے جب حضرت عمرضی اللہ عنہ زقی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا جس شور کا بنائی خصصہ رضی اللہ عنہا آکر کہنے گئیں بابا جان! لوگوں کے خیال میں بید چھافراد پہند یدہ نہیں آپ رضی اللہ عنہ نے کہا جھی سہارا دو، آپ کوسہارا دے کر بھایا گیا، تو آپ نے کہا جلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کا کیا خیال ہوں گاوہاں تو بھی ہوگا۔ عثمان اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہا ہے گئی! میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو ویا مت کو جہاں میں ہول گاوہاں تو بھی ہوگا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگ کیا کہیں گئی میں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا بیعثمان کے لئے خاص ہے کہ لوگوں کے لئے عام ہے۔ فر مایا یعثمان کے لئے خاص ہے کہ لوگوں کے لئے عام ہے۔ فر مایا یعثمان کے لئے خصوص ہے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کیاوہ میں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامت سوار ہوئے تو اس وقت فر مایا کہ جومیر اکباوہ وہ درست کرے گاوہ وہ نتی ہے۔ تو طلحہ بن عبیداللہ نے فورا آگے بڑھ کرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامت سوار ہوئے تو اس وقت فر مایا: اے طلحہ! بیہ جرائیل علیہ السلام تہدر ہے بیں اور یہ بتار ہے ہیں کہ قیا مت کی ہولئا کیوں میں تہبارے ساتھ میں ہول گا اور تہ ہیں تعلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس اور میں گا اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس وقت فر مایا در میں کہ میاں میں تب اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس دی جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کہ میاں اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہم میں آپ میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبر والد می کو ہوا وہ در ہم جس نے نبی کر بیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبر والد میں کو ہوا وہ در ہے جبر والد کر ہو جسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبر والد میں کو ہوا وہ در ہو ہو تھا کہ ابو عبد اللہ اللہ علیہ والد کیا وہ در ہو کی اسلام کو ہو ہو اللہ علیہ والد عدر کے میں آپ میں آپ میں آپ کی میں آپ کو ہو کو کر اسلام کو ہو ہو تو کیا کو ہو کی کو میں آپ کے ہو ہو گا گے ہو کہ کو ہو تو کہ کو ہو کو کر کو ہو تو کہ کو ہو تو کر کو ہو تو کہ کو ہو تو کو کہ کو ہو تو کی کو ہو تو کہ کو ہو تو ک

مسند فاطعة الزُهراء في الله عليه وآله والله على الله عليه وآله وسلم برقربان مين آپ كياس كون منه البهى تك يہيں ہے؟ بيعرض كرنے لكے كہ ميرے مال باپ آپ صلى الله عليه وآله وسلم برقربان مين آپ كي پاس كول منه هم وول -آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا بيه جرائيل عليه السلام تهميں سلام كمتے بين اور بتارہ بين كہ قيامت كه دن مين تيرے ساتھ ہول گا اور تجني جہنم كى گرى ہے محفوظ ركھول گا لوگ سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه كم متعلق كيا خيال ركھتے بيں مين نے بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كواس موقع برفر ماتے ہوئے سنا جب غزوہ بر رہيں حضرت سعد نے چودہ مرتبہ اپنى كمان مين تاخت جد هايا اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى مدافعت و حفاظت كى - آپ صلى الله عليه وآله وسلم فر مار ہے تھے تم تير بھينكے جاؤئ ميں تانت جد هايا اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم كى مدافعت و حفاظت كى - آپ صلى الله عليه وآله وسلم كور يان ہول - حضرت عبد الرجم ن بن عوف رضى الله عنه كم متعلق لوگوں كا كيا كمان ہے - ميں نے بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا تھا كون ہے جو ہمارے لئے بچھولائے والد وسلم نے فر مايا تھا كون ہے جو ہمارے لئے بچھولائے واللہ وسلم نے فر مايا تھا كون ہے جو ہمارے لئے بچھولائے والله عليه عبد البراحم ن بن عوف حد به جرا بياله اوردورو ثياں جن بر بيكھلا ہوا تھى لگا ہوا تھا كے كر حاضر خدمت ہوئے - نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے آپ سے فر مايا تھا كر ماضر خدمت ہوئے - نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے آپ سے فر مايا 'الله تعالى تمہارى دنيا آچى كردے اور آخرت ميرے ذمه ہے - مذکورہ روايت صحيح سند سے مروى و آله وسلم نے آپ سے فر مايا 'الله تعالى تمہارى دنيا آچى كردے اور آخرت ميرے ذمه ہے - مذکورہ روايت صحيح سند سے مروى

وضاحت: ندکورہ بالا حدیث میں ایک لفظ " حِیسَة " ہے، اس سے مراد تھجوراور پنیر سے بنا حلوہ ہے، نیز حدیث میں غور کرنے سے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے فضائل رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا مومن ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات وحسنین کریمین رضوان اللہ علیما کے لئے کمال محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک دوسرے کے لئے پاکیزہ خیالات رکھناوغیرہ فیس نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔مترجم

## کیسال ہے ہرکسی بیعنایت حضور کی

9 ١ - اِحِتَ مَعَ عَلِيٌّ وَجَعفَرٌ وَ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ فَقَالَ جَعفَرٌ: أَنَا أَحَبُّكُم اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلِيُّ:

أَنَا أَحَبُّكُم إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ زَيدٌ: أَنَا أَحَبُّكُم إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إنطَلِقُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهُ وَا يَسَتَأَذِنُونَهُ فَقَالَ: أُحرُج فَانظُو مَن هَوُلاَءِ فَقُلْكَ:

(١٥٩) احمد، المسند ١٥٩)

هَذَا جَعفَرٌ وَ زَيدٌ وَعَلِيٌ مَا أَقُولُ أَبِي قَالَ ائذَن لَهُم فَدَخَلُوا فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! مَن أَحَبُ اللهِ! مَن أَكُ عَنِ الرِّجَالِ قَالَ: أَمَّا أَنتَ يَا جَعفُرُ فَأَشبَهَ خَلقُكَ خَلقِي وَأَشبَهَ خُلقُكَ خَلقِي وَأَشبَهَ خُلقُكَ وَأَنتَ مِنِي وَشَجَرَتِي وَأَمَّا يَا عَلِيٌّ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَدَيَّ وَأَنَا مِنكَ وَأَنتَ مِنِي وَشَجَرَتِي وَأَمَّا يَا عَلِيُّ فَخَتَنِي وَأَبُو وَلَدَيَّ وَأَنا مِنكَ وَأَنتَ مِنْي وَلِي وَمِنِي وَإِلَيَّ وَأَحَبُ القَومِ إِلَيَّ وَأَمَّا يَا وَيِدُ فَمُولاَيَ وَمِنِي وَإِلَيَّ وَأَحَبُ القَومِ إِلَيَّ وَأَحَبُ القَومِ إِلَيَّ وَأَحَبُ القَومِ إِلَيَّ وَاللهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

© روایت ہے کہ حضرت علی الرتضای جعفر اور زید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ ہوئے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ مجبت کرتے ہیں ' حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے زیادہ مجبت کرتے ہیں اور زید بن حاریثہ رضی اللہ عنہ نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے زیادہ مجبت کرتے ہیں ۔ سب نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم سے حاضر ہوکر پوچھ لیتے ہیں ۔ اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ متنوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریا بی جاہی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ دیکھوکون ہیں؟ میں نے عرض کیا جعفر زیداور حضرت علی المرتضی ہیں۔ بابا جان میں ان سے کیا کہوں؟ فرمایا انہیں اندرآئے وو انہوں نے حاضر ہوکرعرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ سب سے زیادہ کس سے مجبت کرتے ہیں؟ فرمایا سیّدہ فاطمۃ الزہراء سے عرض کیا ہم نے مردوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا ہے۔ فرمایا! اے جعفر! تیری صورت فاطمۃ الزہراء سے عرض کیا ہم نے مردوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا ہے۔ فرمایا! اے جعفر! تیری صورت وسیرت مجھ سے ملتی ہے تو مجھ سے وادراے زید! تو میرادوست ہے بچھ سے ہیں الرتضی! تو میرادا مادادور میرے بیٹوں کا باپ ہے میں تجھ سے موں اور تو مجھ سے ہاوراے زید! تو میرادوست ہے بچھ سے ہی میرے لئے ہے اور لوگوں سے زیادہ مجھے اچھا گیا ہے۔

محبوب خداصلى الله عليه وآله وسلم كالمحبوب

١١٠ - كُنتُ جَالِساً إِذَ جَاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يَستَأْذِنَانِ، فَقَالاً: يَا أَسَامَةُ اِستَأْذَن لَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يَستَأْذِنَانِ، فَقَالَ: اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنِّي أَدْرِي اِئذَن لَهُمَا أَتُدرِي مَاجَاءَ بِهِمَا قُلتُ لاَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَكِنِي أَدرِي اِئذَن لَهُمَا قَدَ خَلاَ فَقَالاَ يَارَسُولَ اللهِ! جِئنَاكَ نَسأَلُكَ أَيُّ أَهلِكَ أَحَبُ اللّه عَلَيه قَالَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ قَالاَ مَا جِئنَاكَ نَسأَلُكَ قَالَ: فَأَحَبُ النَّاسِ اللّهُ مَن قَالَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ قَالاَ مَا إِللّهُ عَلَيهِ وَأَنعَمتُ عَلَيهِ قَالاً ثَعْمَ اللهُ عَلَيهِ وَأَنعَمتُ عَلَيهِ أَسَامَةُ بِنُ زَيدٍ، قَالاَ ثُمَّ مَن قَالَ: ثُمَّ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ العَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ! جَعَلتَ أَسَامَةُ بِنُ زَيدٍ، قَالاَ ثُمَّ مَن قَالَ: ثُمَّ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ العَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ! جَعَلتَ أَسَامَةُ بِنُ زَيدٍ، قَالاَ ثُمَّ مَن قَالَ: ثُمَّ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ العَبَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ! جَعَلتَ

### 

عَمَّكَ آخِرَهُم، قَالَ: إِنَّ عَلِياً سَبَقَكَ بِالهِجرَةِ . (ط، ت حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالرُّويَانِيُّ، وَالبَغَوِيُّ،

🟵 🥸 حضرت اسامه رضى الله عنه كهنيع بين كه مين بارگاه نبوي صلى الله عليه وآله وسلم مين حاضر تقا كه على وعباس رضى الله عنهما نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضى اورعباس رضى الله عنهما حاضر ہونا جا ہتے ہیں۔آپ صلى الله علیہ وآلیہ وسلم نے مجھے سے ان دونوں کے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کیانہیں معلوم۔ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا مجھےمعلوم ہےتم انہیں اندرآنے دو۔ دونوں نے حاضر ہوکر عرض کیا بارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم! ہماری حاضری کا سبب آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کے محبوب ترین رشتہ دار کا معلوم کرنا ہے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا میرے گھر والوں میں سے سیّدہ فاطمة الزہراء مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔عرض کرنے لگے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق پوچھنا مقصور نہیں۔ پھر فر مایا و ہخص مجھے بہت پیارا ہے جس پراللہ تعالیٰ نے اور میں نے احسان کیا ہے یعنی اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ عرض کیاان کے بعد فر مایاعلی ابن ابی طالب' حضرت عباس رضی اللّه عنه نے عرض کیا یارسول اللّه صلی اللّه علیه وآلېه وسلم! آپ نے اپنے چچپا کوسب سے موخر فر ما دیا ہے؟ آپ نے فر مایاعلی ابن ابی طالب نے تو بلاشبہ آ پ سے پہلے ہجرت کی ہے۔امام تر مذی نے اس روایت کوھس سیجے قر ار دی۔

١ ٢ ١ - عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبيَانِ أَهلِ بَيتِهِ وَأَنَّهُ جَاءَ مِن سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إلَيهِ فَحَمَلنِي بَينَ يَدَيهِ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابنَى فَاطِمَةَ الحَسَنُ أَوِ الحُسَينُ فَأَرِ دَفَهُ خَلْفَهُ فَلَخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلاَ ثَةً عَلَى دَابَةٍ.

(١٢١) الحميدي، المسند ١/٢٥٤، رقم حديث ٥٣٨.

ابنِ ابي شيبة، المصنف ٨/٥ ، وقم حديث ٢٢٣٥٣ .

احمد، المسند، ١ /٣٠٣ .

المسلم، الجامع الصحيح ١٨٨٥/٣، رقم حديث ٢٣٢٨.

ابنِ ماجة، السنن ٢/٠٠/١، رقم حديث ٣٧٧٣.

ابو داؤد، السنن ٢٤/٣، رقم حديث ٢٥٢٢ . =

### حر مُسند فاطمة الزُّفراء ﷺ كَلَّمُ الْعَلَيْ الْمُراء ﷺ كَلَّمُ الْعَلَيْ الْمُراء اللهِ الْمُعَالِينَ الْمُراء اللهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينِي الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِ

ﷺ حضرت عبداللہ بن جعفرض اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کر پیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پراہل ہیت کے پچوں سے ملا کرتے تھے۔ایک دفعہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے سامنے مجھے لایا گیا۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دونوں ہاتھوں پراٹھالیا پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہا کے شہزادگان حسن اور حسین رضی اللہ عنہا کو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبیس اپنے پیچھے سوار کرلیا پھر ہم تینوں ایک سواری پر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

ابن عباس رضى الله عنهماعلم كاسمندر

١٦٢ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلتُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ عَن قَولِ اللهِ عَزَّو جَلَّ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُهَاجِرِينَ فِي أَنسَابِهِمُ اَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنُ أَشْيَاءَ إِنْ تُبُدَلَكُمْ تَسُوّ كُمْ ﴾ قَالَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ فِي أَنسَابِهِمُ شَي ءٌ فَقَالُوا يَوماً: وَاللهِ لَوَدِدنا أَنَّ الله أَنزَلَ قُر آناً فِي نَسَبِنا فَأَنزَلَ اللهُ مَا قَرَأتَ ثُمَّ قَالَ لِي شَيءٌ فَقَالُوا يَوماً: وَاللهِ لَوَدِدنا أَنَّ الله أَنزَلَ قُر آناً فِي نَسَبِنا فَأَنزَلَ اللهُ مَا تَقُولُ إِنَّهُ مَا عَيْرَ وَلاَ إِنَّ صَاحِبَكُم هَذَا يَعِنِي عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ إِن وَلَي زَهِدَ وَلَكِن أَحشَى عَلَيهِ عُجبَهُ بِنَفْسِهِ أَن يَخْطَبُهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صَحيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي يَدُدُ لَهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صَحيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي بَدَّلُ وَلاَ أَسِحُ طَ رَسُولَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صَحيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي بَدَّدُ لَهُ عَرُما ﴾ فَاللهُ عَلَيهِ السَّلامُ: ﴿ وَلاَ بِنتَ أَبِي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ صَحيَتِهِ، فَقَالَ: وَلاَ بِنتَ أَبِي اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَ بَعِلْمُ وَلُولُ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ وَلَكُ وَلاَ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ العَلِمُ بِأَمِ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ العَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ العَلِمُ عَلَيهُ وَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ العَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَعُرَاكُ عَا عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلُولُهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَا اللهُ العَلَامُ اللهُ عَلَيهُ وَلَو العَلَامُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَو العَلَى اللهُ عَلَيهُ وَعُرَعًا عَن نَفْسِهِ، وَرُبَمَا كَانَت مِنَ الفَقِيهِ فِي دِينِ اللهِ العَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ العَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

علی میں میں اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی

النسائي، السنن الكبرى ٢ /٨٠،٣٧٧، وقم حديث ٢٢٣٢ .

ابو يعلى ، المسند ٢ / ٢٣/١ ، رقم حديث ١ ٩٧٩ .

البيهقي، السنن ٢٢٠/٥ .

(١٦٢) زبير بن بكار، الاخبار الموفقيات، ص ٩٣،٣٩٣، رقم حديث ٢٠٠٣.

على متقى هندي، كنز العمال ٣٥١/١٣، رقم حديث ١٤١٤.

﴿اے ایمان والوالی با تیں نہ پوچھو جوتم پر ظاہر کی جا ئیں تو تہمیں بری گئیں ﴾ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پھے مہاجرین کے نب میں شبہ تھا تو انہوں ئے اپنی شدید خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے نب کے متعلق قرآن نازل ہو ۔ تو اللہ نے بیآ یت نازل فرمائی ۔ ابستی تہمارے صاحب علی این ابی طالب کے متعلق جھے خدشہ ہے کہا گر خلیفہ بنا دیے جا ئیں تو کہیں خود پسندی میں بنتا ہو کر زہدو تقویٰ ہے ہی ہاتھ نہ دھو پیٹھیں ۔ میں نے کہا 'اے امیر الموثنین! ہمارے صاحب کے بارے آپ نے جو کہا 'اے بہ بخوبی جا نہوں کے بارے آپ نے جو کہا 'آپ بخوبی جا نہوں نے معاملات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم میں کوئی تغیر و تبدل کیا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم میں کوئی تغیر و تبدل کیا نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم میں رسول صلی اللہ عنہ ہو آب کہ سیّدہ فاظمہ الزہراء رضی اللہ عنہ ہے ہوتے بنت ابوجہل سے شادی کا ادادہ ناراضگی رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و تلم کا سبب نہیں تھا ؟ میں نے جو اب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغوش کے متعلق فرمان ہاری تعالیٰ قائل تو جہ ہو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ بایا ﴾ سو ہمارے صاحب کا قصد نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ علیہ و آلہ و تلم کو ناراض کریں 'لیمن ولوں کی خواہشات پر کس کا اختیار ہے 'جن اوقات اچھے بھلے فقیہ ہے جس کا قرار میں اللہ علیہ و آلہ و تا ہے ۔ آخر کار آپ نے کہا اے ابن عباس! کس کا جائی ہے جس سے آگا ہی کے بعد وہ رجوع کر تا اور صراط شنقیم پرگامزن ہوجا تا ہے ۔ آخر کار آپ نے کہا اے ابن عباس! کس کا کہ تہمارے ساتھ تھہا درے کم کے سے نہوں کی گوری کی گرائیوں تک بہنچے ، اُسے بالآخرا پنی عاجزی کا اقرار کرنا ہی پرتا ہے ۔ آخر کار آپ یہ بالآخرا پنی عاجزی کا اقرار کرنا ہی پرتا ہے۔

اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت

١٢٣ - عَن وَاثِلَةَ قَالَ: أَتَيتُ فَاطِمَةَ أَسَأَلُهَا عَن عَلِيٍّ فَقَالَت: تَوَجَّهَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَينٌ كُلُّ وَاحِدِ مِنهُمَا (آخِذٌ) بِيَدِهِ حَتَّى دَحَلَ فَأَدنَى عَلِياً وَفَاطِمَةَ فَأَجلَسَهَا بَينَ يَدَيهِ وَأَجلَسَ حَسَناً وَّ حُسَيناً كُلَّ وَاحِدِ مِنهُمَا وَآخِدُهِ بَيْنَ يَدَيهِ وَأَجلَسَ حَسَناً وَ حُسَيناً كُلَّ وَاحِدِ مِنهُمَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ لَقَ عَلَيهِم ثَوبَهُ أَوقَالَ: كَسَاءَهُ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيلُهُ وَاحِدٍ مِنهُ مَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ لَقَ عَلَيهِم ثَوبَهُ أَوقَالَ: كَسَاءَهُ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَة ﴿ إِنَّمَا يُرِيلُهُ وَاحِدُ مِنهُ مَا عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ لَقَ عَلَيهِم ثَوبَهُ أَوقَالَ: كَسَاءَهُ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَة ﴿ إِنَّمَا يُرِيلُهُ وَالَّهُ لِي لَهُ إِلَى اللهُ اللهِ إِنَّامِنَ أَهُلِ الْبَيْتَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّ هَولُلاَءِ أَهلُ بَيتِي وَأَهلُ بَيتِي وَأَهلُ بَيتِي اللهُ اللهِ إِنَّامِن أَهلِكَ، فَقَالَ وَأَنتَ مِن أَهلِي، قَالَ وَاثِلَةُ: إِنَّهَا لِمَن أَرجَى مَا أَرجُو . (ش، كو)

😌 🥸 حضرت واثله رضى الله عنه كہتے ہيں كه ميں نے سيّدہ فاطمة الز ہراء رضى الله عنها سے حضرت على المرتضى رضى الله

عنہ کے متعلق یو چھا تو کہنے گئیں کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گئے ہیں، میں تھم رگیا۔ ایسے میں رسول الله صلی الله

عنہ کے متعلق پوچھا تو سہنے لگیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گئے ہیں، میں گھہر گیا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی المرتضیٰ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھا مرکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور سیّرہ ہا طرحہ الزہراء رضی اللہ عنہما کو انہیں باللہ مسلم نے علی اور سیّرہ ہوا نیا اور بیآ بت تلاوت فرمائی ﴿ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوکہ میں اللہ عنہما کو انہیں بی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوکہ مسلم بین اور میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل ہیت ہیں اور میرے اہل بیت ہیں تو میں تامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں ، جورسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لئے مانگا، وہی میرے لئے بھی مانگا۔

ابل بيت اطهار عليهم الرضوان كاتفذس

١٢٧ - عَن وَاثِلةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فَاطِمَةَ وَالحَسَنَ وَالحُسَينَ تَحتَ ثَوِيهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ قَد جَعَلتُ صَلَوَاتِكَ وَرَحمَتَكَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرِضوَانَكَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُّلاَءِ مِنِي وَأَنَا مِنهُم فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَرَحمَتَكَ عَلَى إِبرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَوُّلاَءِ مِنِي وَأَنَا مِنهُم فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَرَحمَتَكَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرَحمَتَكَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرِضوَانَكَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: وَاثِلَةُ وَكُنتُ عَلَى البَابِ فَقُلتُ وَعَلَيْ يَارَسُولَ وَمَعْفِرَتَكَ وَرَحمَتَكَ وَاللّهُ بِأَبِي أَنتَ وَأُمْنِي، قَالَ اللّهُ مَا وَعَلَى وَاثِلَةً . (الدَيلَمِيُّ)

ﷺ حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ بی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ علی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ م کوایک چا دراوڑھائی اور فر مایا پروردگار! میں نے تیری رحتیں نواز شیس اور خوشنودیاں ابراہیم علیہ السلام وآل ابراہیم علیہ السلام کے لئے بھیجی ہیں اے پروردگار! بے شک یہ جھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں تو مجھ پراوران پراپنی رحمتوں نواز شوں بخششوں اور خوشنودیوں کی بارش برسا واثلہ کہتے ہیں میں بھی دروازے پرتھا عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ نواز شات مجھ پر بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے پروردگار! واثلہ پر میں میں بھی

### نكاح ام كلثوم بنت على رضى الله عنهما

1 ٢٥ - عَنِ المُستَظِلِّ ابنِ حُصَينٍ أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ خَطَبَ اللَّى عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ابنَتهُ أَمَّ كُلثُومٍ فَاعتَلَّ بِصِغرِهَا فَقَالَ، اِنِّي لَم أُرَدِ البَاءَةَ وَلَكِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنقَطِعٌ يَومَ القِيَامَةِ مَا خَلاَ سَبَيى وَنَسَبِي، وَكُلُّ وَلَدٍ فَإِنَّ عَصَبَتُهُم لِلَّهِ بِعَيْمٍ فِي المَعرِفَةِ، كر) عَصَبَتُهُم لِلَّهِ بِيهِم مَا خَلاَ وَلَدِ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُم وَعَصَبَتُهُم . (أَبُو نُعَيمٍ فِي المَعرِفَةِ، كر)

ان کی صاحبزادی ام کلثوم رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی الله عنه نے حضرت علی المرتضای رضی الله عنه سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم رضی الله عنها کا رشته ما نگا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کے نابالغ ہونے کا عذر کیا۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے اصرار کیا کہ میں باراد و مجامعت نہیں کہتا بلکہ فر مانِ رسول صلی الله علیه وآلہ وسلم ہے کہ میر نے سبی تعلق کے سواقیا مت کو ہرسی تعلق میں موں۔ ہرنسی تعلق منقطع ہوجائے گا'ہر مولود کا نسب اس کے باپ سے ہے کیکن اولا دِ فاطمہ کا باپ اورنسی وارث میں ہوں۔

وضاحت: ندکوره روایت الفاظ ومعانی کے تفاوت سے مختلف کتب حدیث اور سیرت و تاریخ میں مذکور ہے جن میں کتب اللہ سنت کے علاوہ اہل تشیع کی معتبر کتب مثلاً فروع کافی 'کتاب الابصار اور تہذیب الاحکام وغیرہ بھی شامل ہیں۔اس روایت پرعلاء و محققین نے بڑی بحث کی ہے اور روایۃ و درایۃ اسے محل نظر قرار دیا ہے۔ ذیلی سطور میں انتہائی اختصار سے علاء و محققین کی تحقیقات پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے سیّدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ اک نکاح کے قائلین کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نکاح کا تذکرہ صحیح بخاری عمدۃ القاری فتح الباری طبقات ابن سعد معارف ابن قیتہ اور جمہرۃ انساب العرب وغیرہ معتبر کتب حدیث و تاریخ میں کیا گیا ہے لبندااس نکاح سے انکار ممکن نہیں اور علمائے عرب نے بھی اس موضوع پر اثبات نکاح کے کتابیں کھی ہیں مثلاً سید احمد ابراہیم ابو معاز اساعیلی نے کتاب ' زوج عمر بن الحظاب من ام کلثوم بنت علی حقیقت لا افتر اء' کھی جبکہ وہ علماء جو ذکورہ نکاح کے قائلین ہیں وہ جواباً کہتے ہیں کہ حدیث و تاریخ کی معتبر کتب میں کسی روایت کا ذکورہ و ناہر گر اس بات کا شوت نہیں کہ وہ روایت بھی معتبر ہو صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے اور صحیح بھی بھی ہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کی صحت کا التزام بقیہ محدثین کے مقابلہ میں زیادہ کیا ہے' لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری کے بعض راویوں اور روایات پر امام ابن جم عسقلانی نے فتح الباری میں سنداً ومتنا کلام کر کے بعض راویوں کو ضعیف اور بخاری کے بعض راویوں اور روایات پر امام ابن جم عسقلانی نے فتح الباری میں سنداً ومتنا کلام کر کے بعض راویوں کو ضعیف اور فاصد العقیدہ کہا ہے۔ اسی طرح امام بدر اللہ بن عینی حفی نے بھی اپنی تصنیف ' عمدہ القاری' میں صحیح بخاری کے بعض راویوں اور ویں اور روایات کی معتبر موقعی نے بھی اپنی تصنیف ' عمدہ القاری' میں صحیح بخاری کے بعض راویوں اور ویں اور ویں اور ویا ہا میں جم عسفی کے بھی اپنی تصنیف ' عمدہ القاری' میں صحیح بخاری کے بعض راویوں اور ویں اور ویا ہوں کو میں کے بعض راویوں اور ویں اور ویا ہوں کی بھی کے بھی اپنی تصنیف کے بعض کیا کیں کے بعد کیا کہ کو بیا ہے کہ میں کہ کی کے بعد کیا کیں کی کی کی کی کی کو بھی کی کو بھی کیا کہ کو بھی کی کو بھی کی کے بعد کی کو بھی کی کو بعد کی کیا گوئی کے بعد کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کیا کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی ک

روایات پر جکم ضعیف لگایا ہے اور جرح کی ہے۔ مشہور سیرت نگار قاضی عبدالرؤف دانا پوری نے بھی'' اصح السیر'' میں بخاری شریف کی روایات پر حکم ضعیف لگایا ہے اور جرح کی ہے۔ مشہور سیرت نگار قاضی عبدالرؤف دانا پوری نے بھی'' اصح السیر'' میں بخاری شریف کی روایات پر کلام کیا ہے الہٰ ایہ حقیقت واضح ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہٰ علیہ کی بہت احتیاط کے باوجود تھے بخاری میں پھے روایات اور راوی مجروح بیں تو بقیہ کتب کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان میں تقیم و کمزور روایات کا ذکر کس حدت ممکن ہے۔ علامہ شامی خفی نے شرح عقو در سم المفتی میں یہی بات تحریر کی ہے کہ' جمھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متاخرین کی کتب میں ایک بات تقل ہوتی چلی جاتی ہے حالانکہ اس مسئلے میں پہلے بیان کرنے والے شخص ہوئی ہوئی ہوتی ہے گر بعد کے لوگ اسے اعتاد کی بناء پر

نقل کرتے رہتے ہیں الہذامتند کتب حدیث و تاریخ ہیں اس نکاح کاذکر کیا جانا اس کے معتبر ہونے کا کافی ثبوت نہیں۔

اس نکاح سے انکار کرنے والے علاء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت روایت اور درایت ہر دوطرح سے کل نظر ہے کیونکہ امام

ابن حبان نے کتاب الثقات ہیں کھا کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نکاح کا ھیں ہوا۔

علامت بیلی نعمانی نے الفاروق ہیں امام ابن حبان کی تائید کی اور کا ھیں نکاح کے انعقاد کو تسلیم کیا۔ نیز کھا کہ بوقت نکاح ام کلثوم

مند علی رضی اللہ عنہ کی عمر پانچ برس تھی اور زیر بحث روایت ہیں بھی یہی فہ کور ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اکو حصال

مند علی رضی اللہ عنہ سے ام کلثوم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا عذر کیا تا بل غور امر یہ ہے کہ سیدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہ اکا وصال

ااھ ہیں ہوا تو ماں کے وصال کے بعد بیٹی کی ولا دت کس کھاتے ہیں جائے گی؟ مولا نا اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے تاریخ

اسلام میں نکاح کا سال کے تحریک اللہ عنہ بعد ہیں بیدا ہوئیں۔

سات سال قبل ہوا اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ بعد ہیں بیدا ہوئیں۔

امام عبدالباقی ذرقانی نے شرح المواهب میں لکھا کہ حضرت عمرضی اللہ عندا پی زوجدام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ کے بالغ ہونے سے قبل فوت ہوئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نابالغ پی سس طرح ماں بن سکتی ہے؟ سنن نسائی میں اس باب "

تزوج المصوران ق منطہا فی المسن" کے تحت بیروایت بھی فہ کور ہے کہ شخیین رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منے صغرتی کا عذر کیا اور انکار فر مایا۔ اس روایت کی وضاحت میں علامہ سندی نے لکھا کہ خاونداور بیوی میں باہمی محبت کے لئے دونوں کی عمر میں موافقت کا بھی کھا ظر رکھنا چا ہے۔ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اس وقت پندرہ برس کی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صغرتی کا عذر فر مایا اور شخین رضی فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی اور شخین کی عذر و اور سی کھی تھیں جب رسول اللہ عنہا کو رشتہ نہ ویا اور سیدہ رضی اللہ عنہا کی اور شیخین رضی اللہ عنہا کی اور شیخین رضی اللہ عنہا کی اور شیخین رضی اللہ عنہا کی عروں میں واضح فرق کو وجدا نکار قر اردیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی ایک فیصلہ بھی فرمایا تھا۔ حضرت عمر الکوں اور لڑکیوں کے نکاح کیا کرو تا بل تو جہ بات سے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صابی اللہ علیہ وآلہ والی نابل نے بچی کے بالے بی سے اس اللہ عنہ نے رسول اللہ صابی اللہ علیہ وآلہ والتی سے کیا؟ اور ایک نابل نے بچی سے با اللہ عنہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سے کہ ایک ہے کہ ایک طرف تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرے علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرے علی المرتفی رضی اللہ عنہ حضرے علی المرتفی رضی اللہ عنہ حضرے اور کہ کیا کہ کیا کہ نیز ہے بات بھی تو جے کہ کو کہ کیا کہ کی کی کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کامقصد حصول اولا ذہیں بلکہ نب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہونا ہے اور پھرخوداس کے خلاف عمل کریں اور آپ رضی اللہ عنہ کے مال مقصد حصول اولا ذہیں بلکہ نب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہونا ہے اور پھرخوداس کے خلاف عمل کریں اور آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں ام کلثوم ہنت علی رضی اللہ عنہ درایت کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی ۔ اس نکاح کا جن روایات میں تذکرہ کیا کی وجہ سے نکاح ام کلثوم ہنت علی المرتضای سیدنا عمر فاروق اور سیّدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے متعلق اس قدر حیاسوز با تیں ذکری گئی کیا ہے ان میں سیدنا حضرت علی المرتضای سیدنا عمر فاروق اور سیّدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے متعلق اس قدر حیاسوز با تیں ذکری گئی ہیں جان کی بنا پر ان محترم موکرم ہستیوں کے لئے بد گمانیاں جنم لیتی ہیں ۔ علاوہ ہریں اس نکاح کی روایت میں ایک روای سفیان بین جن کی بنا پر ان محترم موکرم ہستیوں کے لئے بد گمانیاں جنم لیتی ہیں ۔ علاوہ ہریں اس نکاح کی روایت میں ایک روای سفیان بین وکیج ہے جوامام نسائی کے نزد یک ضعیف امام ابن حجرعسقلانی کے نزد یک نا قابل اعتبار امام ابوذ رعہ کے نزد یک جموٹا اور ابن

ابی حاتم کے مطابق اس کی روایت نا قابل اعتاد ہے۔اور ایک روای تغلبہ بن ابی مالک ہے اساء ور جال کی کتابوں میں اس کا

ذکرہی نہیں اس لئے ہے مجبول الحال راوی ہے الہذا سندا بھی لیروایت مجروح ہے۔

قرآن مجید کی صریح آیات جن میں نکاح کے مصالح مذکور ہیں مثلاً خاوند اور بیوی کی باہمی محبت ایک دوسرے کی عزت وعفت کی حفاظت اولا دکی افزائش و تربیت 'جسمانی اور ذہنی تسکین واطبینان 'گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لئے ایک دوسرے سے تعاون اور باہمی راز داری نسل انسانی کی بقاء پر امن معاشرے کا قیام اور دنیاو آخرت میں کامیا بی کے لئے مخلصانہ کوششیں وغیرہ 'قابل غور امریہ ہے کہ ایک نابالغ بچی جو ابھی گر یوں سے کھیلنے کی عمر میں ہے وہ فہ کورہ بالا نکاح کے مصالح کس طرح پورے کر سے کی عمر میں ہے وہ فہ کورہ بالا نکاح کے مصالح کس طرح پورے کر سے کونکہ اس میں فہ کورہ بالامصالح نکاح بحسن وخو بی پورے کرنے کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں پھر مستشر قین نے انہی باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اجلے کردار پر دھے ثابت کرنے کی فہ موم کوششیں کی ہیں کہ باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اجلے کردار پر دھے ثابت کرنے کی فہ موم کوششیں کی ہیں کہ اسلام میں نابالغہ سے مسلمان شادیاں کرتے ہیں جو نابالغہ بچیوں پر ایک ظلم ہے۔ لہذا فہ کورہ نکاح کی جملہ روایات میں نظر ثانی کرنی جا ہے۔

نهایت اختصار سے نکاح ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنه پر علماء کی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ تفصیل کے لئے سیح بخاری سنن نسائی فتح الباری عمدة القاری زرقانی شرح مواهب کتاب الثقات ابن حبان الفاروق شبلی نعمانی تاریخ اسلام شاہ اکبرنجیب آبادی حاشیدر سالہ "احیاء السمیت فسی فضائل اهل بیت" مولا نامجتبی حسن کا نپوری شرح عقو درسم المفتی "شرح مسلم مولا ناغلام رسول سعیدی اصح السیر مولا ناعبد الرؤف دانا پوری اور حسب ونسب وغیرہ کتب دیکھیں۔ مترجم

### عظمتِ آلِ رسول صلى الله عليه وآله وسلم

٢ ٢ ١ - عَن عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: زَارَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَاتَ عِندَنَا وَالحَسَنُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ نَائِمَانِ فَاستَسقَى الحَسَنُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ اللَّهِ قِربَةٍ لَنَا فَجَعَلَ يَمصُرُهَا فِي القَدحِ، وَفِي لَفظٍ: فَقَامَ لِشَاةٍ لَنَا فَحَلَبَهَا فَلَرَّت ثُمَّ جَاءَ يُسقِيهِ فَنَاوَلَ الحَسَنَ فَتَنَاوَلَ الحُسَينُ لِيَشْرِبَ فَمَنَعَهُ، وَفِي لَفظٍ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ اللَّهِ جَاءَ يُسقِيهِ فَنَاوَلَ الحَسَنَ فَتَنَاوَلَ الحُسَينُ لِيَشْرِبَ فَمَنَعَهُ، وَفِي لَفظٍ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَفِي لَفظٍ: فَأَهُوى بِيَدِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَإِيَّاكَ وَهَذَا السَّعَسَقِي وَاللَّهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَإِيَّاكَ وَهَذَا السَّاهِ، السَّيَةِ عَلَيه وَالمُفتَرَقِ وَابنُ النَجَارِ، حَطى اللَّهُ عَليه وَابنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُنَّةِ، طب فِي المُتَّفَقِ وَالمُفتَرَقِ وَابنُ النَجَارِ، حَطى

جی جی حضرے علی الرتضای رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے 'رات قیام فرمایا' حسن وحسین سور ہے تھے' حسن نے جاگر یانی مانگا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بکری دوھ کراسے دودھ پلانے گئے تو حسین نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کا ہاتھ روکا اور پہلے حسن کو پلایا' فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! حسن آپ کو بہت پیارا ہے؟ وسلم نے فرمایا نہیں حسن نے پہلے مانگا تھا' پھر فرمایا کہ میں ، تُو ، یہ دونوں ، اور یہ سویا ہوا (حضرت علی الرتضای) جنت میں اکٹھے ہوں گے۔

الرتضای) جنت میں اکٹھے ہوں گے۔

سب سے پہلے جنت میں اہلِ بیتِ اطہار رضی الله عنهم

١ ٢٥ - عَن عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ أَحبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَوَّلَ مَن يَّد خُلُ الجَنَّةَ أَنَا وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ، فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! فَمُحِبُّونَا قَالَ: مِن وَرَائِكُم . (ك)

(١٢١) احمد، المسند ١٠١/١ .

ابنِ ابي عاصم، السنّة ٥٨٣/٢، رقم حديث ١٣٢٢.

ابو يعلى، المسند ١ /٣٩٣، رقم حديث ٥١٠ . بلا تفصيل

المحاملي، الامالي، ص ٢٠٢٠٥، رقم حديث ١٨٨.

الطبراني، المعجم الكبير ٣/١٣١/، رقم حديث ٢٢٢٢.

ايضاً، ٢/٢٢ ٠٩، رقم حديث ١٠١٧ .

(١٦٤) حديث (٤٤) كَي تَخْ نَرُكُو كَلِينَ فِي مِيزِ حديث (١٤١) بهي ويكين

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہم یعنی میں، فاطمہ،حسن اور حسین ہیں، میں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ہم سے محبت کرنے والا؟ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا وہ بھی تمہارے بیچھے ہوگا۔

### مقام وسيلهاورابل بيت اطهاريليهم الرضوان

١٦٨ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُسكن اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الجَنَّةِ دَرَجَةٌ تُسكن الوَسِيلَةَ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ! مَن يَسكُنُ مَعَكَ تُسدعَى الوَسِيلَةَ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ! مَن يَسكُنُ مَعَكَ فِيهَا، قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ . (ابنُ مَردَويهِ)

در حفرت علی المرتضی رضی الله عند سے مروی ہے، نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام وسیلہ ہے، تم جب بھی الله سے وعا کروتو میرے لئے مقام وسیلہ کی دعا بھی کیا کرو، میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و ہاں آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ جسن اور حسین ہوں گے۔

### حضرت حذيفه اورآپ كى والده رضى الله عنهما كى مغفرت

١ ١ ١ - عَن حُذَيفَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ سَأَلَتنِى أُمِّى مَتَى عَهدُكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مُذَكَذَا وَكَذَا فَدَعِينِى أُصَلِّى مَعَهُ المَغرِبَ ثُمَّ لاَ أَدعُهُ حَتَّى يَغفِرَلِي وَلَكَ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغرِبَ ثُمَّ لاَ أَدعُهُ حَتَّى يَغفِرَلِي وَلَكَ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغرِبَ فَعَدُ لمَ يَبقَ فِي المَسجِدِ فَصَلَّيتُ مَعَهُ المَغرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى لَم يَبقَ فِي المَسجِدِ أَحَدُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ انفَتلَ فَعَرَفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَةُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا أَحَدُ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ انفَتلَ فَعَرَفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَةُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا جَدَهُ فَعَرَضَ لَهُ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَنَاجَاهُ ثُمَّ انفَتلَ فَعَرَفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَةُ ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا جَدَهُ فَعَرَفَ صَوتِي فَقَالَ: حُذَيفَة ؟ فَقُلتُ نَعَم، قَالَ: مَا جَدَة بِكَ غَفَرَاللَّهُ لَكَ وَلأُمِّكَ يَا حُذَيفَةٌ ، هَذَا مَلَكُ لَم يَكُن نَزَلَ قَبلَ اللَّيلَةِ إلَى الْارضِ إلَي الْحَسَنَ عَلَيْ فَأَذِنَ لَهُ وَبَشَرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءٍ أَهلِ الجَنَّةِ وَأَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَينَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (ابنُ جَرِيرٍ)

🕾 🕾 حفزت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ جھے ہیری

<sup>(</sup>۱۲۸) عدیث (۸۸) کی تخ یج و یکھنے۔

<sup>(</sup>١٢٩) عديث (٢٨) کي تخ تا و مکھئے۔

والدہ نے پوچھا کہ تم کب سے بارگا و نبوی میں حاضر نہیں ہوئے؟ میں نے جواب دیا است عرصہ سے ، میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب اداکروں ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت تک جدانہ ہوں جب تک میری اور تمہاری مغفرت کی دعانہ کروالوں ، چنانچہ میں نے مغرب اور عشاء کی نمازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اداکیں ، تی کی مسجد میں کوئی باقی نہیں رہا ، پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیت میں پچھ کہا ، جب یہ کیفیت فتم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آواز سے مجھے بہتان کرفر مایا حذیقہ ہو ، میں نے عرض کی ، جی ہاں ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بخشے ، یہ فرشتہ آیا تھا ، جو اس سے پہلے بھی نہیں آیا ، اس نے اپنے رب سے اجازت کی کہ مجھ پرسلام پیش کرے ، اس کو اجازت مل گئی ، تو اس نے جھے خوش خبری دی

### ابل بيت اطهار عليهم الرضوان كي عظمت

١٤ - عَن زَيدِ ابنِ أَرقَم: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةً وَ عَلِي وَحَسَنِ وَحُسَينِ: أَنَا حَرِبٌ لِمَن حَارَبَكُم وَ سِلمٌ لِمَن سَالَمَكُم . (ش، ت، ه، طب، حب، ك، ض)
 ١٤ - حن تزير بن ارقم رضى الشعند عروى ب، كه بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فاطمه على جسن اور حسين رضى الله عنه معرف ما ياتم سے فرمايا تم سے فرمايا تم سے لڑنے والے كا عيل وثمن اور تم بيل سلامت ركھنے والے كا عيل فير ثواه الله عليه وقاليه وسلّم دَخلَ عَلَى إبنَتِهِ فَاطِمَةً وَابنا أَلَى جَانِبِهَا وَعَلِي إبنَتِهِ فَاطِمَةً وَابنا أَلَى جَانِبِهَا وَعَلِي أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخلَ عَلَى إبنَتِهِ فَاطِمَةً وَابنا أَلَى جَانِبِهَا وَعَلِي أَنَّ النَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخلَ عَلَى إبنَتِهِ فَاطِمَةً وَابنا أَلَى جَانِبِهَا وَعَلِي أَنَّ النَّبِ مَن فَالَتَ عَالَمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخلَ عَلَى إبنَتِهِ فَاطِمَةً وَابنا أَلَى جَانِبِهَا وَعَلِي أَنْ يَسْوِبُ أَنْ يَسْوِبُ أَخُولَ ثُمَّ تَسْوِبُ الْحَلَى أَن يَسْوِبُ قَالَت فاطِمَةً : كَأَنَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهُ وَاحِدَةٍ ، وَإنَّكِ وَهُمَا وَهَذَا المُضطَحِعُ مَعِي فِي مَكَانِ وَاحِدٍ يَومَ القِيَامَةِ . (كر)
 المُضطَحِعُ مَعِي فِي مَكَانِ وَاحِدٍ يَومَ القِيَامَةِ . (كر)

ﷺ حضرت ابوسعیدرضی اللّه عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبز اوی فاطمہ رضی الله عنها کے ہاں تشریف لائے ، دونوں صاحبز اوے ان کے ایک طرف تھے اور علی رضی الله عنه آرام فر ماتھے ،اتنے میں

مَنْ اللَّهُ الرُّورِ اللَّهُ الرُّورِ اللَّهُ الرُّورِ اللَّهُ الرُّورِ اللَّهُ الرُّورِ اللَّهُ الرُّور اللّ

حن رضی الله عند نے پانی مانگا تو آپ سلی الله علیه وآله وسلم ان کی اونٹنی کا دوده دوه کر انہیں پلانے گئے، ایسے میں حسین رضی الله عند نے پہلے پینے پراصرار کیا اور رونا شروع کر دیا، آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ان سے فرمایا پہلے بھائی کو پینے دو پھرتم پی لینا، تو فاطمہ رضی الله عنہا نے عرض کیا لگتا ہے حسن آپ کوزیادہ پیاراہے، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ایسانہیں بلکہ مجھے دونوں برابر پیارے ہیں، اور تُو، یہ دونوں اور یہ سویا ہوا (حضرت علی المرتضی) قیامت کے دن ہم سب اکٹھے ہوں گے۔

### از داجِ مطهرات رضی الله عنهن بھی اہلِ بیت ہیں

1 ك ا - عَن زَينَبَ بِنتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَ أُمِّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ الحَسَنَ مِن شِقِّ وَفَاطِمَةَ فِي حِجرِهِ فَقَالَ: رَحمَةُ اللهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَ أُمِّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ الحَسَنَ مِن شِقِّ وَفَاطِمَةَ فِي حِجرِهِ فَقَالَ: رَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَأَنَا وَأُمُّ سَلَمَةَ نَائِمَتَينِ فَبَكَت أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَظَرَ وَبَرَكَتِني اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يُبكِيكِ؟ فَقَالَت: خَصَّصتَهُم وَتَركَتِني وَابنَتِي، فَقَالَ: فَقَالَ: عَنْ يُبكِيكِ؟ فَقَالَت: خَصَّصتَهُم وَتَركَتِني وَابنَتِي، فَقَالَ: أَنْتِ وَابنَتُكِ مِن أَهلِ البَيتِ (كر)

عنرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہائے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو گود میں کے ہاں جلوہ کر تھے، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو پہلو میں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گود میں لیا اور فر مایا اے اہلِ بیت! تم پر اللہ کی رحمت و برکت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت تعریف و برزگ کے لائق ہے، ہم دونوں لیٹی ہوئی تھیں، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہائے رونا شروع کر دیا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور دونے کی وجہ پوچھی، وہ عرض کرنے لکیس، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ بیت کو تو نواز دیا لیکن مجھے اور میری بیٹی کو اس عنایت سے محروم رکھا، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیری بیٹی بھی تو میرے اہلِ بیت سے ہو۔

الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِندَهَا فَجَاءَ تَ الخَادِمُ، فَقَالَت: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بِالسُّدَّةِ، فَقَالَ: تَنَحِّي لِي عَن أَهلِ بَيتِي، فَتَنَحَّيثُ فِي

<sup>(</sup>اكا) الطبراني، المعجم الكبير ٢٠١٥ ٥/٢٠ ٢٠، رقم حديث ١٠١١. بسندِ ضعيف

<sup>(</sup>١٤٢) الطبراني، المعجم الكبير ٢٨٢،٢٨١/٢٣، رقم حديث ٢١٣ بسندِ ضعيف

نَاحِيةِ البَيتِ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَحَسَنٌ وَحُسَنٌ فَوَضَعَهُمَا فِي حِجرِهِ، وَأَحَذَ عَلِيًّا بِالحَدِي يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَ أَخَذَ فَاطِمَةَ بِاليّدِ اللَّاحرَى وَضَمَّهَا إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعْدَفَ عَلَيهِم بِالحَدِي يَدَيهِ فَضَمَّهُ إِلَيهِ وَ أَخَذَ فَاطِمَةَ بِاليّدِ اللَّاحرَى وَضَمَّهَا إِلَيهِ وَقَبَّلَهَا وَأَعْدَفَ عَلَيهِم بَعِيمَ فَنَادَيْتُهُ، أَنَا يَارَسُولَ اللّهِ؟ خَمِيهُ صَدَّةً شَودَاءَ ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ إِلَيكَ لَا إِلَى النَّارِ، أَنَا وَ أَهلُ بَيتِي، فَنَادَيْتُهُ، أَنَا يَارَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: وَأَنْتِ . (ش)

خوص حضرت الم سلمه رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں قیام فرما تھے، خادمه فی حضرت الم سلمہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ کوفر ما کرایک طرف کر دیا، تو فاطمہ، علی ،حسن اور حسین رضی الله عنهم باریاب ہوئے، آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین رضی الله عنهما کوآغوش میں لے لیا، علی اور فاطمہ رضی الله عنهما کو بغل میں لے کرسینے سے لگایا، فاطمہ رضی الله عنها کو بغار کیا گائی میں لے کرسینے سے لگایا، فاطمہ رضی الله عنها کو بیار کیا پھر سب کواپٹی کالی کملی میں لے کرفر مایا پروردگار! میں اور میرے اہل بیت کا ٹھکانہ تیری طرف ہے نہ کہ آگ کی طرف، میں (ام سلمہ) نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو بھی دعا میں شامل ہے۔

### از واجِ مطهرات رضی الله عنهن بھی خیر و بھلائی پر ہیں

٣ ١ - عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا ائِينِي بِزَوجِكِ وَ

ابنيكِ فَجَاءَ ت بِهِم فَأَلْقَى عَلَيهِم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَسَاءً كَانَ تَحتِي خَيبَرِياً أَصَبنَاهُ مِن خَيبَرَ ثُمَّ رَفَعَ يكيهِ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ إِنَّ هَوُّلاَءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَ بَيبَرِياً أَصَبنَاهُ مِن خَيبَرَ ثُمَّ رَفَعَ يكيهِ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ إِنَّ هَوُلاَءِ آلُ مُحَمَّدٍ فَاجعَل صَلَوَاتِكَ وَ بَركَاتِكَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَرَفَعتُ الكَسَاءَ لَا حُكامِ عَلَى عَلى عَلى عَلى عَيمٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيمٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى خَيرٍ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَيمٍ عَلَى عَلَ

(3,20)

(۱۷۳) ابن ابي شيبة ٢/٠٠، رقم حديث ٢٠١٠ .

احمد، المسند ٢٩٢/٢ .

الطبراني، المعجم الكبير ٣٣٠/٢٣، رقم حديث ٥٥٩.

ايضاً، ١٩٣/٢٣، وقم حديث ٩٣٩ . تعدوطرق كسب حسن لغيره كورج به-

(۱۷۲) مدیث (۱۷۳) گاتخ تا و کھئے۔ نیز مدیث (۱۸۳) گاتخ تا و کھئے۔

ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے شوہراورصا جزادوں کو لے کرآؤ، آپ رضی اللہ عنہا انہیں لے کرفوراً حاضر بارگاہ ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری (اُم سلمہ کی) خیبری چا دران پر ڈالی جو ہمیں خیبر سے ملی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فر مائی پروردگار! یہی آل جمہ بیں، آل جمہ براپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فر ما، جیسے آل ابراہیم پر فرمایا، تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے، میں (ام سلمہ) نے بھی ان میں شمولیت کے لئے چا دراٹھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے چا در تھی جھی خیرو بھلائی پر ہے۔

وضاحت: خیال رہے کہ قرآن کی صراحت کے مطابق از واج مطہرات رضوان اللہ علیہن بھی اہلِ بیت ہیں ، جہاں ان کے اہلِ بیت ہونے کی نفی ہے وہاں اہلِ بیتِ نب مراد ہیں ، اہلِ بیتِ سکنی نہیں ۔متر جم

24 ا - عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: اعتَنقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ عَلِياً وَ فَاطِمَةَ بِيَدِهِ وَ حَسَناً وَ حُسَيناً بِيَدِهِ، وَعَطَفَ عَليهِم خَمِيصَةً كَانَت عَليهِم سَودَاءَ وَقَبْلَ عَلِياً وَقَبْلَ فَاطِمَةَ ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ اِلَيكَ لَا اِلَى النَّارِ، أَنَا وَ أَهلُ بَيتِي، قُلتُ: وَأَنَا؟ قَالَ: وَأَنتِ . (طب)

ﷺ حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک بغل مبارک میں لے کرسب کو اپنی کالی کملی کے پنچ کرلیا ،علی و فاطمہ بغل مبارک میں لے کرسب کو اپنی کالی کملی کے پنچ کرلیا ،علی و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیار کیا اور فر مایا پرور دگار! میں اور میرے اہلِ بیت کا طمحانہ تیری طرف ہے آگ کی طرف نہیں ، میں نے ایٹ کے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ، اور تو بھی۔

شان ابل بيت اطهار عليهم الرضوان

121 - عَن أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَيتِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُ رِ إِذَا خَرَجَ إِلَى اللهُ عِنهُ إِنَّ اللهُ لِيُدُهِبَ سِتَّةَ أَشْهُ رِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الفَجرِ فَيَقُولُ: اَلصَّلاَ أُي يَا أَهلَ البَيتِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ﴾ .(ش)

(۱۷۵) حدیث (۱۷۳) کی تخ تج دیکھئے۔ نیز حدیث (۸۴) کی تخ تج دیکھئے۔ (۱۷۲) حدیث (۸۴) کی تخ تج دیکھئے۔

### الرُّ مُسْنِد فاطعة الرُّمراء اللهُ المُّالِي الْمُوراء اللهُ الرَّمراء اللهُ الله

ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل جھے ماہ تک کا شانہ ء فاطمہ زہراء کے ریتے گزرتے رہے ، نمازِ فجر کوآتے ہوئے آواز دیتے ، اے اہلِ بیت! وقتِ نماز ہے۔ ﴿ بِ شِک اللّٰہ تو یہی علی ہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہرقتم کی ناپا کی دورکرے اور تمہیں خوب پاک اور شخراکردے ﴾۔

الله عَنهُ الله عَلَي بِنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ أَنّهُ دَخَلَ عَلَى النّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ عَلِي الله عَنهُ أَنّهُ وَخَلَ عَلَى النّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ عَلِي وَفَاظِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ ثُمّ أَخَذَ النّبِي بِمَجَامِعِهِ عَلَيها هُو وَ عَلِي وَفَاظِمَةُ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ ثُمّ أَخَذَ النّبِي بِمَجَامِعِهِ

فَقَعَدَ عَلَيهِم ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أُرضِ عَنهُم كَمَا أَنَا عَنهُم رَاضٍ .(طس)

ﷺ حضرت على المرتضى رضى الله عندراوى بين كه آپ بارگاه نبو كَ صلى الله عليه وآله وسلم بين حاضر ہوئ نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمهٔ حسن اور حسين عليهم الرضوان تشريف فرما ہوئ - الله عليه وآله وسلم على فاطمهٔ حسن اور حسين عليهم الرضوان تشريف فرما ہوئ - يھر نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے جا در كاايك سرا بكر ااور دوزانو بيٹھ كردعا فرمائى پروردگار! توان سے راضى ہوجا جيسے بين ان سے خوش ہوں -

### امام حسن رضى الله عنه كى ولا دت

12/ - عن سَودَة بِنتِ مِسرَحِ الكِندِيةِ قَالَت: كُنتُ فِيمَن حَضَرَ فَاطِمَةَ حِينَ ضَرَبَهَا السَمَخَاصُ فَجَاءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيفَ هِي كَيفَ ابنَتِي فَدَيتُهَا، قُلتُ: اللّهَ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: كَيفَ هِي كَيفَ ابنَتِي فَدَيتُهَا، قُلتُ: وَفَي لَنْهَ لَتَجَهَدُ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَإِذَا وَضَعَت فَلاَ تُحدِثِي شَيئًا حَتَّى تُؤذِنِينِي، قَالَت فَوضَعَتهُ وَفِي لَيْهِ فِي خِرقَةٍ صَفَرَاءَ، فَجَاءَ وَفِي لَي لَهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَافَعَلتِ ابنَتِي فَدَيتُهَا وُمَا حَالُهَا وَكَيفَ هِي؟ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَضَعَتهُ وَسَرَرتُه وَجَعَلتُهُ فِي خِرقَةٍ صَفَرَاءَ، قَالَ: لَقَد عَصَيتِنِي، قُلتُ: فَعُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَضَعَتهُ وَسَرَرتُه وَجَعَلتُهُ فِي خِرقَةٍ صَفَرَاءَ، قَالَ: لَقَد عَصَيتِنِي، قُلتُ: أَعُودُ بِاللهِ مِن مَعصِيةِ اللهِ وَمَعصِيةِ رَسُولِهِ سَرَرتُهُ يَارَسُولَ اللهِ! وَلَم أَجِدُ مِن ذَالِكَ بُدًا، قَالَ التِينِي بِهِ فَأَتَيتُهُ بِهِ فَأَلْقَى عَنهُ الخِرقَةَ الصَّفَرَاءَ وَلَقَهُ فِي خِرقَةٍ بَيضَاءَ وَتَفَلَ التِينِي بِهِ فَأَلَيْتُهُ بِهِ فَأَلْقَى عَنهُ الخِرقَةَ الصَّفَرَاءَ وَلَقَهُ فِي خِرقَةٍ بَيضَاءَ وَتَفَلَ التَينِينِي بِهِ فَاتَيتُهُ بِهِ فَاللّهَ عَلْتُ اللّهُ عَلَى عَنهُ الضَعْرَاءَ وَلَقَهُ فِي خِرقَةٍ بَيضَاءَ وَتَفَلَ التَيتِينِي بِهِ فَاتَيتُهُ بِهِ فَا لَقَى عَنهُ الخِرقَةَ الصَّفَرَاءَ وَلَقَهُ فِي خِرقَةٍ بَيضَاءَ وَتَفَلَ

(١٤٤) الطبراني، المعجم الاوسط ٣٣٨/٥، رقم حديث ٥٥١٣. بسند صحيح

(١٤٨) الطبواني، المعجم الكبير ١٠،٩/٣، ١، رقم حديث ٢٥٣٢ .

ايضاً، ١/٢٣ ١ ٣١٢، ١١ وقم حديث ٢٨٧ .

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١٢٩/١٣ .

فِي فِيهِ وَالبَأَهُ بِرِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ: أُدعِي لِي عَلِياً فَدَعَوتُهُ، فَقَالَ: مَا سَمَّيتَهُ يَا عَلِيُّ: قَالَ: سَمَّيتُهُ جَعَفَراً يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: لاَ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ وَبَعدَهُ حُسَينٌ وَأَنتَ أَبُو الحَسَنِ وَالحُسَينِ . (ابنُ مَندَةَ، وَأَبُو نُعَيم، كر) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

🟵 🥸 سودة بنت مسرح كندبيرض الله عنها كهتي بي كه مين بهي ان خواتين مين تقي جوسيّده فاطمة الزهراء رضي الله عنہا کے در دِزہ کے وقت وہال تھیں۔ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ افروز ہوئے اور پوچھنے لگے میں قربان جاؤں میری بیٹی کیسی ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآله وسلم نے فر مایا ، بیچ کی ولادت کے بعد میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا۔ کہتی ہیں کہ پھر بیچ کی ولادت ہوگئی۔ایک روایت میں ہے کہ بیچ کی ولا دت کے بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر کچھ بھی کرنے سے منع فر مایا۔ بیدائش کے بعد میں نے بیچ كى ناف كائى اورزردرنگ كے كپڑے ميں لپيٹ ديا۔ اتنے ميں رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم تشريف لائے اور يو چھا، قربان جاؤں میری بیٹی اب کیسی ہے،اس کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! فاطمہ نے بچے کوجنم دیا ہے میں نے ناف کاٹ کر بچے کوزرد کیڑے میں لپیٹ دیا ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تونے میری نافر مانی کی میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی سے میں پناہ مأتکتی ہوں، یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ناف كاشنے كے بعداس كےعلاوہ ميرے لئے كوئى جارة كارنہ تھا۔ فرمايا، بچەميرے پاس لاؤ، ميں نے لاكر پيش كرديا۔ آپ صلى اللّٰدعليه وآله وسلم نے زرد كپڑا اُ تاركر بچيسفيد كپڑے ميں لپيٺ ديا'اس كےمنه ميں اپنالعاب د ہن ڈالا اوراپني زبان چيائي ، پھر فر ما یا علی کو بلاؤ۔ میں انہیں بلالا ئی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا علی! اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ عرض کرنے لگے یارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميں نے اس كانام جعفر ركھنا ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اس كانام حسن ہے اور اس كے بعد حسین ہوگا اور تو ابوالحسن والحسین ہے۔

اس روایت کے راوی ثقه ہیں۔

وضاحت: تاریخ ومثق ابن عسا کرمیں مذکور مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبز ادوں کے نام اپنے چچاؤں حمزہ وجعفر رضی اللہ عنہ کے ناموں پررکھے بعض روایات میں ہے آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کے نام اپنے دونوں کے نام تبدیل فر ماکر حسن و دونوں کے نام تبدیل فر ماکر حسن و دونوں کے نام تبدیل فر ماکر حسن و حسین (شتر وهیر ) رکھے ،اورامام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد رکھی ۔علاوہ ازیں حدیث میں غور کریں تو بصیر ہے نبوی سے متعلقہ نفیس نکات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔متر جم

### حسن وحسين رضى الله عنهمااور يمنى حيا دري

129 - عَن جَع فَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ (قَالَ) قَدِمَ عَلَى عُمَرَ حُلَلٌ مِنَ اليَمَنِ فَكَسَا النَّاسَ فَرَاحُوا فِي الحُللِ وَهُو بَينَ القَبرِ وَالمِنبَرِ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يَأْ تُونَهُ فَيْسَلِّمُونَ عَلَيهِ وَيَدعُونَ لَهُ فَرَاحُوا فِي الحُللِ وَهُو بَينَ القَبرِ وَالمِنبَرِ جَالِسٌ وَالنَّاسُ وَالنَّاسَ وَلَيسَ عَليهِمَا مِن تِلكَ فَخَرَجَ الحَسَنُ وَالحُسَينُ مِن بَيتٍ أُمِّهَا فَاطِمَةَ يَتَحَطَّيَانِ النَّاسَ وَلَيسَ عَليهِمَا مِن تِلكَ الحُللِ شَي عٌ وَعُمَرَ قَاطِبٌ صَارْبَينَ عَينيه، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ! مَاهَنَا لِي مَاكَسَوتُكُم، قَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ كَسُوتَ رَعِيَّتُكَ فَأَحسَنتَ . قَالَ: مِن أَجلِ الغُلاَمَينِ يَتَحَطَّيَانِ النَّاسَ وَليسَ عَليهِمَا مِنهَا شَي ءٌ كُبُرَت عَنهُمَا وَصَغُرَا عَنهَا، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى اليَمَنِ أَنِ ابعَث بِحُلَّتَينِ لِحَسَنٍ وَحُمْل فَبَعَل إِلَيهِ بِحُلَّتَينِ فَكَسَاهُمَا . (ابنُ سَعَدٍ)

جَعْرِ بِن مِحْ اوران کے والد ہے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یمن سے پھے جوڑے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عوام کو پہنا ہے ، لوگ نئے جوڑے پہن کر واپس ہوئے ، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت قبر انور اور منبر شریف کے درمیان بیٹھے سے لوگ واپس جاتے ہوئے آپ کوسلام کرتے اور دعا کیں دیے 'ایسے بیل حسن وحسین رضی اللہ عنہ ابنی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے اور لوگوں سے آئے نکل آئے ، ان دونوں نے یہ جوڑ نہیں پہنے سے ، آپ رضی اللہ عنہ اللہ کو تم آپ دونوں نے یہ جوڑ نہیں پہنے سے ، آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پاس بلا کرافسوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ، اللہ کی قتم آپ دونوں کو پہنا نے کے لئے میرے پاس اب کوئی جوڑ ابنی نہیں رہا ، شنر اووں نے جواب دیا اے امیر المؤمنین! کوئی بات نہیں ، آپ نے اپنی رعایا کو بہنا دیے تو بہت اچھا کیا، آپ نے کہا ، لوگوں سے آگے نکلے والے دوشنر ادوں کا یہ نئے جوڑے نہ پہنا نا مناسب اور میرے لئے گراں بارہے ، پھر یمن کے گورنر کولکھا کہ جلد از جلد حسن وحسین رضی اللہ عنہما کے لئے دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کئے اور آپ رضی اللہ عنہما کے لئے دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کے اور آپ رضی اللہ عنہما کے لئے دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کئے اور آپ رضی اللہ عنہما کے لئے دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کے اور آپ رضی اللہ عنہما کے این دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کے اور آپ رضی اللہ عنہما کے لئے دوجوڑے روانہ کرو، چنا نچے اس نے دوجوڑے روانہ کو کوئی نے کے اور آپ رضی

وضاحت: معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہلِ بیتِ اطہار علیہم الرضوان کا بہت خیال رکھتے ،اوران کی دلجوئی میں کوئی کسراٹھانہیں رکھتے تھے۔مترجم

١٨٠ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَمَا تَرضَينَ أَنَّ ابنيكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنَّ ابني الحَالَةِ يَحيَى وَعِيسَى .

(١٧٩) ابن سعد، الطبقات ٢/٧٠ م . تعجب بكرمند فاطمه زبراء كي مقلق فوازاحد زمر لى نے لكھا كه مذكوره روايت تلاش بسيار ك باوجود طبقات اين سعد مين نبين مل سكى مترجم

(ابنُ شَاهِين)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنہا سے فرمایاتم خوش نہیں ہو کہ تیرے شنرادے میرے خالہ زادیجی وعیسی علیماالسلام کے علاوہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

### حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سہار ہے

ا ١ ١ - عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: سَلامٌ عَلَيكَ أَبَا الرَّيحَانَتَينِ أُوصِيكَ بِرَيحَانَتَي مِنَ اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَعَن قَلِيلٍ يَنهَدُّ رُكنَاكَ وَاللهِ خَلِيفَتِي عَلَيكَ، فَلَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَت وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا أَحَدُ رُكنيِ الَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا مَاتَت فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَ عَلِيَّ: هَذَا رُكني الثَّانِي النَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ فَاللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ عَلَيهِ وَاللّهُ عَنهَا قَالَ عَلِيَّ : هَذَا رُكني الثَّانِي النَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن اللهُ عَنهَا قَالَ عَلِيَّ : هَذَا رُكني الثَّانِي النَّذِي قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَاللهُ عَنهَا قَالَ عَلِي المُعرِفَةِ ، وَالدَّيلَمِيُّ كَر ، وَابنُ النَجَارِ) وَفِيهِ حَمَّادُ بنُ عِيسَى غَريقُ الجُحفَة ضَعِيفٌ .

وی حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی والله علیہ وآلہ وسلم کوسنا حضرت علی المرتضی رضی الله عنه سے فرمار ہے تھے اے ابوالر بچانتین! تم پر سلام ہؤ میں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے دنیا کے دو پھولوں کا خاص خیال رکھنا' عنقریب تیراایک سہارا تجھے سے لیا جائے گا اور الله تیرے لئے کافی ہوگا' جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی الله علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا اور جب سیّدہ فاظمۃ الزہراء رضی الله عنها کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی الله عنه نے فرمایا بیرمیرا دوسر اسہارا تھا جس کے متعلق مضی رضی الله عنه نے فرمایا بیرمیرا دوسر اسہارا تھا جس کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمھے خبر دی تھی۔ اس روایت میں جماد بن عیسی ضعیف ہے جو مقام جھہ میں فوت ہوا متعلق رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمھے خبر دی تھی۔ اس روایت میں جماد بن عیسی ضعیف ہے جو مقام جھہ میں فوت ہوا متعلق رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمھے خبر دی تھی۔ اس روایت میں جماد بن عیسی ضعیف ہے جو مقام جھہ میں فوت ہوا

وضاحت: حدیث مٰدکورہ بالا میں ایک جملہ 'وَ اللّٰهُ خَلِیفَتِی عَلَیكَ ''مَدکور ہے عرب یہی جملہ کسی انتہائی عزیز کے فوت ہوجانے پراس کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کے لئے بولتے ہیں۔مترجم

<sup>(</sup>۱۸۰) حدیث (۱۳۸) کی تخ تنج د مکھئے۔

<sup>(</sup>١٨١) ابو نُعيم، الحلية ١٠١/٠ .

### حسن وحسین رضی الله عنهما حضور کے لا ڈلے

١٨٢ - وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيتِ فَاطِمَةَ فَسَلَّمَ فَخَرَجَ اِلَيهِ الحَسَنُ أُوالحُسَينُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَرِقَ بِأَبِيكَ عَينُ بَقَةٍ وَأَخَذَ بِأُصبُعَيهِ فَرَقَى عَلَى عَاتِقِهِ ثُمَّ خَرَجَ الآخَرُ الحَسَنُ أَوالحُسَينُ مِن بُقَعَةٍ أُخرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَرحَباً بِكَ أَرِقَ بِأَبِيكَ أَنتَ عَينُ البَقَّةِ وَأَحَذَ بِأُصبُعَيهِ فَاسِتَوَى عَلَى عَاتِقِهِ الآخَرِ وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَقْفِيتِهِمَا حَتَّى وَضَعَ أَفْوَاهُمَا عَلَى فِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا . (طب عَن أبي هُرَيرَةً)

😂 🕾 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یاس آ کرسلام کیا مسین رضی الله عنها میں ہے ایک آپ سلی الله علیه وآله وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے ، آپ صلی اللّٰدعليه وآله وسلم نے انہيں پيار سے فرمايا آؤاپنے بابا کے کندھے پرسوار ہوجاؤ' آنکھوں ميں ساجاؤ پھران کی انگلی پکڑ کر کندھے پر بٹھالیا پھر<sup>حس</sup>ن یا<sup>حسی</sup>ن میں سے دوسرے دوڑتے ہوئے آئے تو انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے نواز ا اور فر مایا آ وَاپنے بابا کے کندھے پر چڑھ جاو' آنکھوں میں ساجاؤ۔انہیں بھی انگلی پکڑ کر دوسرے کندھے پر بٹھالیا' پھر دونوں کو باز وؤں سے پکڑا' دونوں کے منہ اپنے منہ مبارک پر رکھ کرفر مایا پرور دگار! بید دونوں میرے لاڈلے ہیں' تو بھی ان سے محبت فرم اورجوان سے محبت رکھاس سے بھی محبت فرما۔

١٨٣ - عَن زَينَبَ بِنتِ أَبِي رَافِعٍ عَن فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهَا بِنتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَـلَّمَ أَنَّهَا أَتَت أَبَاهَا بِالْحَسَنِ وَالْحُسَينِ فِي شَكْوَاهُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَقَالَت، تُوَرِّثهُمَا يَارَسُولَ اللُّهِ! شَيئًا، فَقَالَ: أَمَّا الحَسَنُ فَلَهُ هَيبَتِي وَسُؤدُدِي وَأَمَّا الحُسَينُ فَلَهُ جُرأَتِي وَجُودِي \_ ( إِبنُ مَندَةَ، طب وَأَبُو نُعَيمٍ، كر) وَسَندُهُ لِينٌ \_

🤫 😌 حضرت زینب بنت الی رافع رضی الله عنه سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ا 🚅

<sup>(</sup>١٨٢) ابنِ ابي شيبة، المصنف ٢/ ١٨٠، رقم حديث ٣٢١٩٣.

الطبراني، المعجم الكبير ٣٣،٣٢/٣، رقم حديث ٢٢٥٣،٢٢٥٢ .

الزَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الله المرَّهراء الله المرَّهراء الله المرَّه الله المرَّه الله المرَّه الله المرَّه الله المرَّة المرَّه الله المرَّه الله المرَّه الله المرَّة المرَّة

شنرادول حسن وحسين رضى الشعنها كولے كرم ض وصال ميں اپن باباصلى الشعليه وآله وسلم كى خدمت اقد سيس حاضر موسكى اورع ض كيا يارسول الشعليه وآله وسلم! ان دونول كوا پنا وارث بنا يئے۔ آپ صلى الشعليه وآله وسلم نے فر مايا حسن كے لئے ميرى بين وسيادت اور حسين كے لئے ميرى بخاوت وجرائت ہے۔ اس روايت كى سند ميں قدر مضعف ہے۔ كے لئے ميرى بين وسلم رقة عن أم اليمن قالت: جاء ت فاطمة بالحسن والحسن والحسن إلى النّبي مصلّى الله عليه و آله وسَلّم فقالت يا نبيّ الله انحله ما، فقال: نكلت هذا الكبير المهابة والحب من المحلم في الله منال الله في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في المحلم في قال ابن مُعين و غير المحبة والرّضى درالعسكوي في المحلم في المحلم في في المحلم في قال ابن مُعين و غير ألى بيش بيقة والرّضى درالعسكوي في المحلم في قال ابن مُعين و غير ألى بيش بيقة والرّضى درالعسكوي في المحلم في قال ابن مُعين و غيره في ليس بيقة و

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شنم ادوں حسن و حسین رضی اللہ عنہا کو کے معطا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کے کہ عطا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو کے کہ عطا ہوں کو کہ عطا فرمائیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا بڑے کے لئے میری جیت و خوشنودی فرمایا بڑے کے لئے میری جیت و خوشنودی ہے۔ اس روایت کے راوی ناصح محلی مے متعلق ابن معین وغیرہ نے کہا کہ ثقة نہیں ۔

#### اہلِ بیتِ اطہار سے عمر فاروق کی عقیدت

1 \ 0 \ 1 - عَن أَسلَمَ أَنَّ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ! وَاللَّهِ! مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مِنكِ . (ك) اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مِنكِ . (ك) اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ، وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مِنكِ . (ك) اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنكِ اللهُ عَلَيهِ وَ اللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مَنكِ اللهِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مَنكِ اللهِ مَا كَانَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مَنكِ اللهُ عَلَيهِ وَ اللهُ عَلَيهِ وَ اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ مَا كَانَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ بَعدَ أَبِيكِ أَحَبَّ إِلَى مَن اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالَ

<sup>(</sup>١٨٣) على متقي هندي، كنز العمال ١٣/٠٧٠، رقم حديث ١ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۱۸۵) المحامحم، المستدرك ۵۵/۳ ا، رقم حدیث ۴۷۳۷ امام حاكم نے بیروایت شیخین كی شرائط پرسی قراردی، کیکن ذبیر نے اختلاف گرتے ہوئے اسے عجب وغریب روایت قرار دیا۔

#### 

#### رضائے فاطمہ رضائے خدا

١٨١ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّ اللهَ يَعْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرضَى لِرِضَاكِ . (ك، وَابنُ النَجَّار)

ﷺ حضرت على الرتضي رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سيّدہ فاطمة الزہراء رضى الله عنہا ہے فرمایا الله تعالیٰ تیری ناراضگی سے ناراض اور تیری خوشنو دی سے خوش ہوتا ہے۔

# سيده فاطمه رضى الله عنها برسوكن لانے كى ممانعت

١٨٧ - عَن سُوَيدِ بِنِ غَفَلَةَ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌ إِبنَةَ أَبِي جَهلٍ إِلَى عَمِّهَا الْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ فَاستَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعَن حَسَبِهَا تَسأَلنِي؟ قَالَ عَلِيٌّ: قَد أَعلَمُ مَاحَسَبُهَا وَلَكِن أَتَامُرُنِي بِهَا، قَالَ: لاَ، فَاطِمَهُ بِضِعَةٌ مِنِي وَلاَ أُحِبُ أَنَّهَا تَحزَنُ أُو تَجزَعُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ آتِي شَيئًا تَكرَهُهُ . (ع، ك)

و کی سوید بن عفلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ نے بنت ابوجہل کا رشتہ اس کے چیا حارث بن مشام سے مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے خاندان کا بوچھنا چاہتا ہوں؟ چیا ہے ہو؟ حضرت علی المرتضلی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اس کا خاندان توجانتا ہوں اس سے شادی کا بوچھنا چاہتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا نہیں فاطمہ میری جان ہے مجھے بالکل اچھانہیں لگتا کہ وہ مگین اور پریشان ہوتو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جو کام آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اچھانہیں لگتا وہ میں نہیں کرسکتا۔

### ابل بيت كىعظمت وشان

١٨٨ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: أَلاَ تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ وَابنيكِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهلِ الجَنَّةِ . (البَزَّار)

(۱۸۷) عدیث (۱۱۸) کی تخ نیج دیکھئے۔

(١٨٧) ابنِ ابي شيبة، المصنف ٣٨٨/١، ٣٨٩، وقم حديث ٣٢٢٥٣. بتغيير المتن

الحاكم، المستدرك ١٥٩،١٥٨/٣ ، وقم حديث ٣٤٣٩ . بسند مرسل صحيح

(١٨٨) البزار، المسند ٢٣٥،٢٣٥/٣ ، وقم حديث ٢٢٥٠ . اس مين ايكراوي جار يعظى ضعيف --

مسند فاطمة الزَّهراء رَقَّ الله عنه سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی اللہ عنها سے فر مایا کیا تو خوش نہیں کہ خواتین جنت کی بر دار ہے اور تیرے دونوں شنراد ہے جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔
عزر مایا کیا تو خوش نہیں کہ خواتین جنت کی بر دار ہے اور تیرے دونوں شنراد ہے جنتی جوانوں کے سردار ہوں۔
۱۸۹ - اُتیٹ النبی صلّی اللّٰه عَلیه و آلِه و سَلّی فَخَرَجَ فَاتَبَعتُهُ فَقَالَ: مَلَكُ عَرَضَ لِی وَاسْتَاذَنَ رَبَّهُ أَن یُسَلِّم عَلَی ویُخبِرنی أَنَّ فَاطِمَةَ سَیِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ ۔ (ش)

ﷺ حضرت حذیفه رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی صلی الله علیه وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جارہے تھے میں بھی آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ ہولیا۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم ایک فرشتے نے مجھے رب کا سلام دیا اور یہ پیغام سایا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء خواتین جنت کی سردار ہیں۔

• ١ ١ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثِيراً مَا يُقَبِّلُ عُرف فَاطِمَةَ.

(ك) ﷺ عائشه صدیقه رضی الله عنها ہے مروی ہے كہ نی كريم صلی الله عليه وآله وسلم ستد ہ فاطمة الزیراء رضی الله عنها كم

ﷺ عائشہ صدیقة رضی اللہ عنها ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیّدہ فاطمیۃ الزہراء رضی اللہ عنها کی پیشانی کے اوپر والے بالوں کوچو ماکرتے تھے۔

#### ستيره فاطمة الزهراءرضي الله عنها كارونا اورمسكرانا

ا ۱۹ - عن عائِشة قالَت قُلتُ لِفَاطِمَة ابنَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَيتُكِ حِينَ أَكْبَتِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكَيتِ وَأَكبَبتِ عَلَيهِ ثَانِيَةً فَانِيَةً فَاخْبَرَنِي قَلْهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَبَكيتِ وَأَكبَبتِ عَلَيهِ ثَانِيَةً فَأَخْبَرَنِي قَلْهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَبتُ عَلَيهِ النَّانِيَةَ فَأَخْبَرَنِي قَلْهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَبتُ عَلَيهِ النَّانِيَة فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَبتُ عَلَيهِ النَّانِيَة فَأَخْبَرَنِي قَلْهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَبتُ عَلَيهِ النَّانِيَة فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيْتُ فَبَكيتُ، ثُمَّ أَكبَبتُ عَليهِ النَّانِية فَأَخْبَرَنِي اللهُ فَلَالَّ فَلَا عَلَيهِ النَّانِية فَالْحَبَرَنِي اللهُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَأَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ اللهُ مَرِيمَ ابنَةً عِمْرَانَ فَضَعِحتُ . (ش)

﴿ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَأَنِّي سَيِّدَةُ مِن فَ وَيَها لَهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَم بِرَضِيل اللهُ عليه وَآلِه وَلَمْ مِن اللهُ عَلِيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيهِ وَآلَهُ وَلَا عَلَى اللهُ عليه وَآلَهُ وَلَمْ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ وَاللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلَا عَلَاللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللللللللللللللللللللهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللللللللللللللّه

<sup>(</sup>۱۸۹) حدیث (۷۴) کی تخ نیج دیکھئے۔

<sup>(</sup>۱۹۰) حدیث (۳۹) کی تخ یج د کھئے۔

<sup>( 19 1 )</sup> ابن ابي شيبة، ٣٨٨/٦ ، رقم حديث ٣٢٢٥٠ .

الرُّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّهراء الرَّه ہے ملا قات کرے گی اور پہنچی کہ مریم بنت عمران کے سوامیں جملہ خواتینِ جنت کی سر دار ہوں۔

١٩٢ - عَن فَاطِمَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: إِنَّكِ أَوَّلُ أَهلِ بَيتِي لُحُوقاً

بِي وَنِعمَ الخَلفُ أَنَا لَكِ . (ش)

۞ سيّدہ فاطمة الزہراءرضی اللّه عنہا ہے مروی ہے کہ نبی کر يم صلى اللّه عليه وآلہ وسلم نے آپ سے فرماياتم وصال کے بعدسب سے پہلے مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے بہت اچھا خلف ہوں، یعنی تم سب سے پہلے میر اوصال ہوگا۔ ١٩٣ - عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ قَالَ: يَافَاطِمَةُ يَا بِنتِي أَحنِي عَلَيَّ فَأَحنَت عَلَيهِ فَنَاجَاهَا سَاعَةً ثُمَّ انكَشَفَت عَنهُ تَبكِي وَعَائِشَةُ حَاضِرَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعدَ ذَالِكَ سَاعَةً: أَحنِي عَلَيَّ فَحَنَت عَلَيهِ فَنَاجَاهَا سَاعَةً ثُمَّ انكَشَفَت عَنهُ تَضحَكُ، فَقَالَت عَائِشَةُ: يَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ أُحبريني بِمَاذَا نَاجَاكَ أَبُوكَ؟ قَالَت: أُوشَكتِ رَأَيتِهِ نَاجَانِي عَلَى حَالِ سِرِّ ثُمَّ ظَنَنتِ أَنِّي أُحبِر بِسِرِّهِ وَهُ وَحَيٌّ، فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَى عَائِشَةَ أَن يَّكُونَ سِرٌدُونَهَا، فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيهِ قَالَت عَائِشَةُ لِفَ اطِهَةَ: أَلاَ تُحبِرِينِي ذَالِكَ الخَبرَ قَالَت: أَمَّا الآنَ فَنَعَم، نَاجَانِي فِي المَرَّةِ الْأُولَى فَأَحبَرَنِي أَنَّ جِبرَئِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَةً وَأَنَّهُ عَارَضَهُ القُرآنَ العَامَ مَرَّتَينِ وَأَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ لَم يَكُن نَبِيٌّ بَعدَ نَبِيٍّ إِلَّا عَاشَ نِصفَ عُمْرِ الَّذِي كَانَ قَبلَهُ، وَأَنَّهُ أَحْبَرَنِي أَنَّ عِيسَى عَاشَ عِشرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَلاَ أُرَانِي إِلَّا ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ السِتِّينَ، فَأَبكَانِي ذَالِكَ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ إِنَّهُ لَيسَ مِن نِسَاءِ الـمُـؤمِنِينَ أَعظَمَ رَزِيَّةً مِنكِ فَلاَ تَكُونِي أَدنَى مِن اِمرَأَةٍ صَبراً، ثُمَّ نَاجَانِي فِي المَرَّةِ الْأَحْرَى فَأَحْبَرَنِي أَنِّي أُوَّلُ أَهلِهِ لُحُوقاً بِهِ، وَقَالَ إِنَّكِ سَيِّكَةُ نِسَاءِ أَهلِ

🟵 🟵 عا تشه صدیقه رضی الله عنها سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مرض وصال میں اپنی صاحبز ادی سيّدہ فاطمه رضى الله عنها كو پاس بلايا۔سيّدہ رضى الله عنها آپ صلى الله عليه وآله وسلم پر جھك گئيں۔ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ان سے سرگوشی میں کچھ دریے گفتگوفر مائی تو وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں' پھررسول اللہ

> (۱۹۲) عدیث (۹۵) کی تخ تی دیکھے۔ (۱۹۳) عدیث (۹۵) کی تخ تی و کھے۔

الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء المناه الأهراء الله المناه الأهراء الله المناه الأهراء الله المناه الأهراء الله المناه ال صلى الله عليه وآلبه وسلم نے سيّده رضي الله عنها كو پاس ملايا تو پھروه آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم پر جھك گئيں۔ آپ صلى الله عليه وآلبه وسلم نے دوبارہ سرگوشی میں کچھ دیر گفتگوفر مائی تو وہ مسکراتے ہوئے پیچیے ہٹ گئیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے پوچھاانے بنتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ كے باباجان نے آپ سے كيا سرگوشي فر مائي ؟ سيّده رضي الله عنها نے جواب ديا، آپ د مکی جھی رہی ہیں کہ ہماری گفتگوراز داری ہے ہوئی پھر بھی راز فاش کرنا جاہ رہی ہیں،رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے بیراز فاش کرنا مناسب نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات نا گوارگز ری کہان سے کیاراز داری ہے۔وصال رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد عائشہ صدیقه رضی الله عنهانے سیّدہ فاطمة الز ہراء رضی الله عنها سے وہی بات معلوم کی توسیّدہ رضی الله عنہانے فرمایا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی مرتبہ سرگوثی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہرسال جرائيل امين عليه السلام آپ صلى الله عليه وآله وسلم كوايك مرتبة قرآن سنات تصح جبكه اس سال دومر تبه سنايا اوريه فرمايا كه هرنبي كي عمراپنے سابقہ نبی کی نصف العمر ہوتی ہے۔عیسیٰ علیہ السلام کی عمرا یک سوبیس سال تھی' مجھنے ہیں لگتا کہ ساٹھ سال سے اوپر زیادہ زندہ رہ یا وَل ٔ بیسب تھا میرے رونے کا۔ پھرآپ صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا تھا کہ مومن عورتوں میں سب ے زیادہ مصائب وشدائد تیرے حصہ میں ہیں اس لئے تنہیں عام عورتوں سے بڑھ کرصبر کرنا ہوگا اور فر مایا تھا کہ بعداز وصال اہلِ بیت میں سے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرول گی اور پیھی کہ میں خواتین جنت کی سر دار ہوں۔ ١٩٣ - عَن يَحيَى بنِ جَعدَةَ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي مَرَضَهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيءٍ فَبَكَت ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَت: فَسَأَلُوهَا فَأَبَت أَن تُحبِرَ، فَلَمَّا قُبِضَ أَحبَرَتهُم، قَالَت: دَعَانِي فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَم يَبعَث نَبِياًّ إلَّا وَقَد عَمَّرَ الَّذِي بَعدَهُ نِصف عُـمُرِهِ، وَأَنَّ عِيسَى لَبِثَ فِي اِسرَائِيلَ أَربَعِينَ سَنَةً وَهَذِهِ تُوفِّي لِي عِشرِينَ وَلا أُرَانِي إِلَّا مَيِّتٌ فِي مَرَضِي هَلْهَا وَإِنَّ اللَّهُرِ آنَ كَانَ يُعرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ عُرضَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مَرَّتَين فَبَكَيتُ، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: أَوَّلُ مَن يَقِدِمُ عَلَيَّ مِن أَهلِي أَنتِ فَضَحِكتُ . (كر) 😁 😤 کیلی بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنها کو پاس بلا کرسر گوشی میں کچھفر مایا تو وہ رو نے لگیں پھر سرگوشی میں کچھفر مایا تو وہ سکرا دیں۔ پوچھنے پر آپ رضی الله عنها نے کچھ بھی نہ بتایا۔وصال رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد آپ رضی الله عنها نے بتایا کہ مجھے آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے پاس بلا کرفر مایا تھا کہ ہرنبی کی عمر سابقہ نبی کی عمر سے نصف ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جا کیس برس رہے اور میری عمرانداز أبیس بنتی ہے انداز أاس بیاری میں میراوصال ہے کیونکہ ہرسال مجھے قر آن ایک بارسنایا جاتا تھالیکن اس باردو

#### الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الله المسلد فاطعة المسلد فاطعة الأهراء الله المسلد فاطعة الأهراء الله المسلد فاطعة الأهراء الله المسلد فاطعة الأهراء الله المسلد فاطعة المس

مرتبہ سنایا گیا' بیسننا تھا کہ میں رو پڑی تھی' پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تھا کہ بعداز وصال پہلے تم ہی مجھ سے ملوگی تومیں مسکرادی تھی۔

وضاحت: مٰدکورہ احادیث میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ سابقہ حدیث میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کی مدت بیان فرمائی اور اس حدیث میں اعلان نبوت کے بعد کی عمر بیان فرمائی ۔مترجم

190 - عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بَعِدَ الفَتح فَنَاجَاهَا فَبَكَت، ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَت، فَلَم أَسْأَلُهَا عَن شَي عِ حَتَّى تُوُفِّي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَأَلتُهَا عَن بُكَائِهَا وَضِحكِهَا، فَقَالَت: أَحبَرَنِي رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكِيتُ، ثُمَّ حَدَّثِنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهلِ الجَنَّةِ اللهِ عَمرَانَ فَضَحِكتُ \_ (كر)

الله عنها کو پاس بلاکرسر گوشی میں پچھفر مایا تو وہ رونے کیس کھرسر گوشی فر مائی تو وہ سکرادیں۔ میں نے قبل از وصال رسول صلی الله عنها کو پاس بلاکرسر گوشی میں پچھفر مایا تو وہ رونے لکیس کچھنہ پوچھا' بعد میں رونے اور سکرانے کا سبب پوچھا تو فر مانے لگیس' علیہ وہ آلہ وسلم سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها سے اس بارے میں پچھنہ پوچھا' بعد میں رونے اور سکرانے کا سبب پوچھا تو فر مانے لگیس' مجھے رسول الله صلی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے پہلے اپنے وصال کی خبر دی تھی تو میں روپڑی پھر آپ صلی الله علیہ وہ آلہ وسلم نے فر مایا کہ مریم بنت عمران کے سواجملہ خواتین جنت کی میں سر دار ہوں تو میں مسکرادی تھی۔

### سيده فاطمهرضي الله عنها يرسوكن لانے كى ممانعت

١٩٢ - عن الشَّعبيِّ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُهُ عَن السَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَسأَلُهُ عَن السَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن أَي بَالِهَا تَسأَلِي أَعَن حَسَبِهَا فَقَالَ لا وَلَكِن أُريدُ أَن أَتزَوَّجَهَا أَتكرَهُ ذَالِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَن أَي بَالِهَا تَسأَلِي أَعَن حَسَبِهَا فَقَالَ لا وَلَكِن أُريدُ أَن أَتزَوَّجَهَا أَتكرَهُ ذَالِكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي وَأَنَا أُكرِهُ أَن تَحزَن أُوتَغضَب، فَقَالَ عَلِيٌّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

(١٩٥) عديث (٩٥) کي تخ تي کو يکھئے۔

(١٩٢) عبدالرِزّاق، المصنف ١/١ ٣٠، رقم حديث ١٣٢٦٨.

ابنِ ابي شيبة، المصنف ٢/٣٨٨، ٣٨٩، وقم حديث ٣٢٢٧.

احمد، الفضائل ۵۵٬۷۵۲/۲، رقم حديث ۱۳۲۳ . مرسل صحيح

فَلَن آتِي شَيئًا سَاءَ كَ \_ (عب)

شعبی رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضای رضی الله عنہ نے حاضر بارگاہ رسالت ہوکراپنے لئے بنت ابوجہل کا رشتہ اس کے چیا حارث بن ہشام کے ہاں جیجنے کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیاتم اس کے حسب کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو چھنا چاہتے ہو؟ تو آپ رضی الله عنہ نے عرض کیا نہیں بلکہ میں اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو براتو نہیں گئے گا؟ تب نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک سیّدہ فاطمۃ الزہراء میری جان ہے سواس کا ممگین اور نا راض ہونا مجھے قطعاً اچھا نہیں لگتا تو حضرت علی المرتضای رضی الله عنہ نے عرض کیا میں وہ کام ہی نہیں کروں گا جوآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوا چھانہیں لگتا۔

### سیدہ فاطمۃ الز ہراءرضی اللہ عنہا پرسوکن لانے کی ممانعت

194 - عَن أَبِي جَعفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ ابنَة أَبِي جَهلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ اللَّهُ وَاللَهِ وَاللَهِ وَاللَهِ عَلَيهِ أَمَّ قَالَ: إِنَّ عَلِياً خَطَبَ الجُوَيرِيةَ بِنتَ أَبِي جَهلٍ، وَلَم عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُوِّ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُوِّ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (وَبِنتَ) عَدُوِّ اللهِ وَإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِي . (عب)

© ابوجعفرے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے بنت ابوجہل سے شادی کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پرجلوہ افروز ہو کر حمد و ثناء کے بعد فرمایا ' بے شک علی ابوجہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو اکٹھا کرے کیونکہ سیّدہ فاطمة الزہراء میری جان کے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو اکٹھا کرے کیونکہ سیّدہ فاطمة الزہراء میری جان

١٩٨ - عَن ابِنِ أَبِي مُلَيكَةً أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابِنَةَ أَبِي جَهلٍ حَتَّى وُعِدَ النَّكَا وُ الْكَالِ فَلَا تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا أَبُو الحَسَنِ قَد فَهَا النَّاسُ أَنَّكَ لاَ تَعْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا أَبُو الحَسَنِ قَد خَطَبَ ابِنَةَ أَبِي جَهلٍ وَقَد وُعِدَ النِّكَاحُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَحَمِدَ خَطَبَ ابِنَةَ أَبِي جَهلٍ وَقَد وُعِدَ النِّكَاحُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَطِيباً فَحَمِدَ اللهُ وَأَنْنَى عَلَيهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا اللهُ وَأَنْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهِلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بِنَ الرَّبِيعِ فَأَثْنَى عَلَيهِ فِي صِهرِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا اللهُ وَإِنِي أَحْشَى أَن تَفْتِنُوهَا . وَاللهِ لاَ تَحْتَمِعُ بِنِثُ رَسُولِ اللهِ وَبِنتُ عَدُ

<sup>(</sup>١٩٤) عبدالرزّاق، المصنف ١/٤ ١٣٠ رقم حديث ١٣٢٦٤

<sup>(</sup>١٩٨) عبدالرزّاق، المصنف ١/٤ ٣٠٢،٣٠١، رقم حديث ١٣٢١٩ . نيز مديث (٩٣) و كلهي .

#### الله المراء الله على المراء الله على المراء الله المراء المراء

وْاللَّهِ تَحتَ رَجُلٍ فَسَكَّتَ عَن ذَالِكَ النَّكَاحَ وَتَرَكَ . (عب)

الله عنه ابن ابی ملیکہ رضی الله عنه سے مروی ہے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کو معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه بنتِ ابوجہل سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے بابا جان صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں 'لوگ میہ بھتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کے معاطیمیں ختی نہیں فرماتے جبکہ یہ ابوالحن تو ابوجہل کی بیٹی سے شادی کی حامی بھر بھی ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت خطبہ دیتے ہوئے حمد وثنا کے بعد فرمایا ابوالعاص بن ربیع کا مجھ سے وامادی کا رشتہ اچھا ہے جبکہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء بلاشہ میری جان ہے جمھے خدشہ ہے کہ تم اس معاطے میں کہیں فتنہ میں مبتلانہ ہو جاؤ خدا کی قتم اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کسی الیک شخص کے نکاح میں اکھی نہیں ہو سکتیں۔ اس کے بعد حضر سے علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ ترک کردیا۔

وضاحت : علائے اہل سنت کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارصا جزادیاں ہیں جبکہ علائے جعفریہ کے نزد کی صرف ایک بیٹی سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا ہیں۔ مذکورہ روایت علائے اہل سنت کے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ مترجم

### سيده فاطمه رضى التدعنها كى نوكراني

9 9 - عَن أَبِي جَعفَوٍ قَالَ أَعطَى أَبُو بَكْ عِلِياً جَارِيَةً فَدَخَلَت أُمُّ أَيمَنَ عَلَى فَاطِمَةَ فَرَأَت فِيهَا شَيئًا فَكُرِهَتهُ فَقَالَت: مَالَكِ فَلَم تُحبِرِهَا فَقَالَت: مَالَكِ فَوَالله! مَاكَانَ أَبُوكِ يَكتُمُنِي شَيئًا، فَقَالَت: جَارِيَة أُعطِيَهَا أَبُو الحَسَنِ، فَخَرَجَت أُمُّ أَيمَنَ فَنَادَت عَلَى بَابِ البَيتِ الَّذِي فِيهِ عَلِيٌّ بِأَعلَى صَوتِهَا: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَحفظُهُ؟ فِي أَهلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَمَا ذَاكَ فَقَالَت: جَارِيَةٌ بُعِتَ بِهَا إِلَيكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ الجَارِيَةُ لِفَاطِمَةَ . (عب)

© ابوجعفرے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خادمہ حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ یک ،

تو اُم ایمن رضی اللہ عنہا فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ کراس کی وجہ پوچھی ،سیّدہ رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا، اُم ایمن نے دوبارہ پوچھا اور کہا، آپ کے بابا جان تو مجھ سے کوئی بات مخفی نہیں رکھتے تھے تو سیّدہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی کہ ابوالحسن کو ایک خادمہ دی گئی ہے، حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ جہاں موجود تھے وہاں جا کراُم ایمن رضی اللہ عنہا نے باواز بلند کہا کون ہے جواولا درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہو خضرت علی المرتضیٰی

الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الأهراء الله المراء المراء الله المراء المراء الله المراء المراء

رضی اللّٰدعنہ نے پوچھا کیامعاملہ ہے؟ توام ایمن رضی اللّٰدعنہانے جواب دیامسکلہ اس خادمہ کا ہے جوآپ کودی گئی ہے۔حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰدعنہ نے جواب دیا کہ وہ تو فاطمہ زہراء کی خادمہ ہے۔

#### مهرمين خوشبو

• ٢٠٠ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّ جَ فَاطِمَةً قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ

وَسَلَّمَ: إجعَل عَامَةَ الصُّدَاقِ فِي الطّيبِ . (إبنُ رَاهوِيَه)

الله على الرتفلى رضى الله عنه راوى بين كه جب سيّده فاطمة الزهراء سے آپ كی شادى ہوئى تو نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے آپ سے فرمايا زياده ترمهرخوشبوكي صورت ميں اداكرو۔

### ستيده فاطمة الزهراءرضي الله عنها كي شادي اورمهر

ا • ٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ قُلتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! مَاأَبِيعُ فَرَسِي أُودِرعِي؟ قَالَ: بع دِرعَكَ فَبِعتُهَا بِثَنتَي عَشرَةَ أُوقِيَةً، وَكَانَ ذَالِكَ مِهرَ فَاطِمَةَ . (ع)

ﷺ حفرت علی الرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جب میری سیّدہ فاطمۃ الز ہراء سے شادی ہوئی تو میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! میں اپنا گھوڑا فروخت کر دول یا زرہ؟ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے زرہ فروخت کرنے کا تھم فرمایا۔ میں نے بارہ اوقیہ میں زرہ فروخت کردی جو فاطمہ زہراء کا مہر قراریایا۔

٢٠٢- عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجتُ فَاطِمَةَ، قُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! ابنِ لِي، قَالَ

......

(۲۰۰) حدیث (۲۰۹) کی تخریج دیکھنے ۔

(٢٠١) ابو يعلى، المسند ١/٣٢٢، رقم حديث ٢٥٠.

(٢٠٢) الحُميدي، المسند ٢/١، رقم حديث ٣٨.

سعيد بن منصور، السنن ١ /٢٤ ١ ، ١٨٠ ١ ، رقم حديث ٢٠٠٠

ابن سعد، الطبقات ١١٠٢٠/٨ .

احمد، المسند ١/٠٨.

النسائي، الخصائص، ص ٢٦ ١، رقم حديث ١٣٢.

عبدالله بن احمد، زوائد الفضائل ۲/ ۱۳۲، ۱۳۲، رقم حديث ١٠٧٢.

البيهقي، السنن ١٣٣/٤.

ابو يعلى، المسند ١/١٠٢٩ . رقم حديث ٣٥٣ .

ث ۱۰۷۱.

### الله المراء الم

اَعطِهَا شَيئًا قُلتُ: مَاعِندِي شَي ءٌ قَالَ فَأَينَ دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ قُلتُ هِيَ عِندِي، قَالَ: فَأَعطِهَا العُطَهَا وَن وَابنُ جَرِيرٍ، طب، ق، ض)

ﷺ حضرت علی الرتفنی رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ جب میری سیّدہ فاطمۃ الزہراء ہے شادی ہوئی میں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! اب سیّدہ فاطمۃ الزہراء کی زصتی بھی فرمادیں، آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو پچھ دے دو۔ میں نے عرض کیا میرے پاس تو دینے کے لئے پچھی نہیں، آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میری خطمی زرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی اسے دے دو۔

٣٠١- عَن عِلبَاءَ بِنِ أَحمَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ خَطَبتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ مَا بَاعَ مِن مَتَاعِهِ فَبَلَغَ أَربَعَمِائَةٍ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ أَن يَّجعَلَ ثُلُثيهِ فِي الطَّيبِ وَثُلُناً وَثَمَانِينَ دِرهَماً، قَالَ: وَأَمَر النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن يَّجعَلَ ثُلُثيهِ فِي الطَّيبِ وَثُلُناً فِي الثَّيابِ وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِن مَّاءٍ فَأَمَرَهُم أَن يَّعتسِلُوا بِهِ، وَأَمَرَهَا أَن لا تَسبِقَهُ بِرِضَاعٍ وَلَدِهَا فَسبَقَتُهُ بِرِضَاعِ الحُسَينِ، وَأَمَّا الحَسَنُ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيئًا لاَ يَدرِي مَاهُو فَكَانَ أَعلَمَ الرَّجُلَينِ . (ع، ص)

(۲۰۳) ابنِ سعد، الطبقات ۱۹/۸ = .

ﷺ حضرت عِلباء بن احمرے مروی ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کی صاحبر ادی سیّدہ فاطمۃ الزہراء کا ہاتھ مانگا تواپی زرہ اور پچھسامان فروخت کردیا۔ چارسواسی درہم ملے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو تہائی ہے خوشبو اور ایک تہائی ہے کپڑے خریدنے کا حکم فر مایا۔ پانی کا مرحکا بھروایا، اس میں سے کلی فر مائی اور اس پانی ہے خسل کرنے کا حکم بھی فر مایا۔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کوفر مایا کہ بچے کو دودھ پلانے میں جلدی نہ کرنا۔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء نے حسین کو دودھ پلادیا جبکہ حسن کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھ ڈالا جونظر نہیں آیا۔ بہر حال حسن دونوں میں زیادہ علم والے تھے۔

٣٠٠ - عَن عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: زَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَى درعِ حَدِيدٍ خُطَمِيَّةٍ، وَكَانَ سَلَّحَنِيهَا وَقَالَ: ابعَث بِهَا اِلَيهَا تُحِلِّلهَا بِهَا فَبَعَثتُ بِهَا اِلَيهَا،

<sup>(</sup>٢٠٣) ابو يعلى، المسند ١/٣٨٨، رقم حديث ٥٠٣ .

نيز حديث (٢٠٢) كي تخ ترج و يكھئے۔



وَاللَّهِ! مَاثَمَنُهَا كَذَا أُو أُربَعِمِائَةِ دِرهَمٍ . (ع)

ﷺ حضرت علی الرتضیٰ رضی الله عند ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء کی شادی مجھ ہے کردی اور لو ہے کی خطمی زرہ بطور مہر مقرر فرمائی۔ یہ وہ زرہ تھی جوآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے پہنائی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ لے جا وَ اور دہمِن کومہر میں دے کراہے اپنے لئے حلال کرلو۔ میں وہ زرہ لے کرسیّدہ فاطمۃ الزہراء کے پاس آیا۔ الله کی قتم اس زرہ کی قیمت جا رسودرہم کے لگ بھگ تھی۔

### حضرت على المرتضى رضى اللدعنه كاوليمه

٢٠٥ - عَن بُرِيدَةَ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ بُدَّ لِلعُرُوسِ مِن وَلِيمَةٍ ثُمَّ أَمَرَ بِكَبَشٍ فَجَمَعَهُم عَلَيهِ . (كر)

الله عنها کی شادی کی تو فر مایا دولها کوچاہے کہ ولیمہ کرے۔ پھرآپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی الله عنها کی شادی کی تو فر مایا دولها کوچاہے کہ ولیمہ کرے۔ پھرآپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے دوسالہ مینڈ ھے کا حکم دیااورلوگوں کو ولیمہ کی وعوت دی۔

٢٠١ - عَن بُرَيدَةَ قَالَ نَفَرٌ مِنَ الَّانصَارِ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: عِندَكَ فَاطِمَةُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ

(۲۰۵). مدیث (۲۰۲) کی تخ تا کو مکھنے۔

(۲۰۲) ابن سعد، الطبقات ۲۱/۸

احمد، المسند ٥/٩ ٣٥ .

ايضاً، الفضائل ٢/ ١٨٩، • ٢٩، رقم حديث ١١٤٨ . =

البزار، المسند ١٥٢،١٥١/٢، وقم حديث ١٣٠٤.

النسائي، عمل اليوم والليلة، ص ٢٥٢، ٢٥٣، رقم حديث ٢٥٨ .

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٥، ١٥٠، رقم حديث ٩٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٠/٢، رقم حديث ١١٥٠ .

ابن السني، عمل اليوم والليلة، ص ٢١٣، وقم حديث ٢٠٥، ٢٠٥.

المزي، التهذيب الكمال ٢/٨٣/٠.

ب ۲۰۵، ۲۰۵

الطحاوي، المشكل الآثار ١٣٥/١ ١٣٥ .

صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، فَقَالَ مَا حَاجَةُ ابنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ: مَرحَباً وَأَهلا لَم يَزِد عَلَيهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولِئِكَ الرَّهطِ مِنَ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ: مَرحَباً وَأَهلا أَه وَلَيكَ الرَّهطِ مِنَ الْأَنصَارِ يَنتَظِرُونَهُ، قَالُوا: وَمَا ذَاكَ قَالَ: مَاأَدرِي عَلَيهَا، فَخَرَجَ عَلِيٌّ عَلَى أُولِئِكَ الرَّهطِ مِنَ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَيه وَآلِهِ وَسَلَّم عَيه وَآلِهِ وَسَلَّم عَيه وَآلِهِ وَسَلَّم عَيه وَآلِهِ وَسَلَّم عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم وَلَيه وَسَلَّم عَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مَاء وَلِيهُ مَن اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مَاء وَلَيه وَسَلَّم مَاء وَلَيه وَسَلَّم مَاء وَالْ لاَ تُحَدِّث شَيئًا حَتَّى تَلقَانِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مَاء وَلَيهِ وَسَلَّم مَاء وَلَا لاَ تُحَدِّث شَيئًا حَتَّى تَلقَانِي، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مَاء فَتَوضَا مِن وَالِكُ عَليهِ مَا وَبَارِكُ عَليهِ مَا وَبَارِكُ لَهُ مَا فِي نَسلِهِمَا وَبَارِكُ لَهُ مَا فِي نَسلِهِمَا وَالْنِي، طَب كَر)

بستدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت علی الرقضٰی رضی اللہ عنہ ہے کچھ انصار نے کہا' آپ کے خاندان میں سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنہ ہاکا رشتہ موجود ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہور ہاتھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہاا ورخسین فر مائی ، مزید کچھ نہ فر مایا۔ بعد از ال انصار نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ ہے ہوئے اکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فر مایا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہوئے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فر مایا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہوئے ہوئے کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فرما دینا بی آپ کے لئے کا فی ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ ہے کہ والی صاحبزادی کا رشتہ عطافہ مادیا اور نوازش و مہر بانی بھی فرمائی۔ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ وہ اللہ عنہ کہ کوچا ہے کہ وہ ایک مینڈ ھا ہے گروہ وہ انصار نے بھی کئی صاحبزادی کا کوچا ہے کہ والیہ کرے۔ حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے عض کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باتی دوسال کا ایک مینڈ ھا ہے گروہ وانصار نے بھی کئی وہ مائی بروردگار! ان صاح غلہ جمع کر دیا۔ سہاگ رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بانی متحل کر ایا۔ ہوسلم نے بانی متحل کر دیا۔ سہاگ رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانی متحل کر دیا۔ سہاگ رات کورسول اللہ صلی اللہ عنہ برچوٹرک دیا بھر دعا فرمائی پروردگار! ان ونوں میں ……ان دونوں پر ……ان دونوں کے لئے ان کی سل اور اولا دیر برکات کا نزول فرما۔

## الرُّ فراء الله فاطمة الرُّ فراء الله فراء الله الله فراء الله الله فاطمة الرُّ فراء الله الله الله فاطمة الرّ

# حضرت على المرتضى وستيده فاطمة الزهراءرضي التدعنهما

٢٠٥- عَن حَجَرِ بِنِ عَنبَسِ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكِرٍ وَعُمَرُ فَاطِمَةَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هِيَ لَكً يَا عَلِيٌّ عَلَى أَن تُحسِنَ صُحبَتَهَا

ﷺ جمر بن عنبس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہمانے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی کی متنے کی مرصلی اللہ عالم بہتا سلمی نوف ان علی ان طبقہ اللہ عنہ اسک کی تقبیل کے دیم سحتہ

بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے علی! فاطمہ تیرے لئے ہے کیونکہ تم دونوں کی جوڑی ہجت ہے۔

١٠٠٨ - عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّ جَعِلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعطِهَا شَيئًا، قَالَ: مَاعِندِي: قَالَ: فَأَينَ دِرعُكَ الحُطَمِيَّةُ . (ابنُ جَرِيرٍ)

ﷺ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے علی رضی الله عنہ نے سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنها ہے شادی کی تورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو کچھ دے دو۔ حضرت علی المرتضلی رضی الله عنہ نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ جھی دیے کوئیں ۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حظمی زرہ کے متعلق فرمایا۔

٢٠٩ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا خَطَبتُ فَاطِمَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِن مَهرٍ، قُلتُ مَعِيَ رَاحِلَتِي وَدِرعِي، قَالَ فَبِعهُمَا بِأَربَعِمِائَةٍ وَقَالَ، أَكثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا إِمرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ. (ق)

اللہ علی الرتضی رضی اللہ عندراوی ہیں کہ جب سیّدہ فاطمۃ الزہراء سے میرارشتہ طے ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنے فرمایا تیرے پاس مہر کے لئے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا میری سواری اور زرہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں عپار سودر ہم میں فروخت کردو۔ نیز فاطمہ کوخوشبوزیا دہ دینا کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے۔

• ٢١- عَنِ الشَّعِبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَقَد تَزَوَّجتُ فَاظِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَنهُ لَقَد تَزَوَّجتُ فَاظِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ وَمَالِيَ وَلَهَا فِرَاشٌ غَيرَ جِلدِ كَبشٍ نَنَامُ عَلَيهِ بِاللَّيلِ وَنَعلِفُ عَلَيهِ نَاضِحَنا بِالنَّهَارِ وَمَا لِي خَادِمٌ غَيرُهَا . (هَنَّاد)

muživi lojen, vi ikiloji

<sup>(</sup>٢٠٠) البزار، المسند ١٨١٢، رقم حديث ١٣٠١. بسند ضعيف

<sup>(</sup>۲۰۸) حدیث (۲۰۲) کی تخ تریخ و مکھتے۔

<sup>(</sup>٢٠٩) البخاري، التاريخ ٢٠/٢/٢ . بسند ضعيف

البيهقي، السنن ١٥٣/٤ .

#### حر مسند فاطعة الزَّمراء الله على المحروب المحر

شعبی سے مروی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا فاطمہ بنت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میری شادی ہوئی تو ہمارے پاس چڑے کے بستر کے سواکوئی بچھونا نہیں تھا جس پر ہم رات بھی گزارتے اور دن کو کھانے وغیرہ کے لئے بھی دسترخوان کے طور پر استعال کرتے۔ پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراء کے علاوہ میراکوئی خدمت کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔

لئے بھی دسترخوان کے طور پر استعال کرتے۔ پھرسیّدہ فاطمۃ الزہراء کے علاوہ میراکوئی خدمت کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔

لئے بھی دسترخوان کے طور پر استعال کرتے۔ پھرسیّدہ فاطمۃ اللہ عَلَيه وَ آلِه وَ سَلّمَ حَدِثُ ذَوَّ جَ فَاطِمَةَ دَعَا اللهُ عَلَيه وَ آلِهِ وَ سَلّمَ حَدِثُ ذَوَّ جَ فَاطِمَةَ دَعَا بِ مَاءٍ فَ مَ جَدُهُ فُو سَلّمَ عَدُهُ فَرَشَّهُ فِی جَدِیهِ وَ ہَینَ کَتِفَیهِ، وَعَوَّذَهُ بِقُل هُو اللّٰهُ أَحَدٌ، وَ اللّٰهُ عَدْدُ وَ اللّٰهُ عَدْدُ وَ اللّٰهُ عَدْدُ وَ اللّٰهُ عَدْدُ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدُ اللّٰهُ عَدِیهِ وَ اَینَ کَتِفَیهِ، وَعَوَّذَهُ بِقُل هُو اللّٰهُ أَحَدٌ، وَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدُ اللّٰهُ عَدِیهِ وَ اَینَ کَتِفَیهِ، وَعَوَّذَهُ بِقُل هُو اللّٰهُ أَحَدٌ، وَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدِیهِ وَ اَینَ کَتِفَیهِ، وَعَوَّذَهُ بِقُل هُو اللّٰهُ أَحَدٌ، وَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ عَدْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ

ﷺ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تو پانی منگوا کراس میں کلی فرمائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گریبان اور کندھوں کے درمیان وہ پانی چھڑک کر آپ رضی اللہ عنہ کو بستر میں داخل فرمایا۔ نیز سور ہ اخلاص سور ہ الفلق اور سور ہ الناس کا وظیفہ عطافر مایا۔

٢١٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ خَطَبتُ فَاطِمَةَ الَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت لِي مَولاةً لِي: هَل عَلِمتَ أَنَّ فَاطِمَةَ (قَد) خُطِبَت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قُلتُ: لاَ، قَالَت: (فَقَد) خُطِبَت فَمَا يَمنَعُكَ أَن تَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيُزَوِّجُكَ فَقُلتُ وَعِندِي شَيءٌ أَ تَزَوَّجُ بِهِ؟ فَقَالَت إنَّكَ إِن جِئتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيُزَوِّجُكَ وَاللهِ مَازَالَت تُرجينِي حَتَّى دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَوَجَكَ وَاللهِ مَازَالَت تُرجينِي حَتَّى دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ وَهَيبَةٌ، صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ وَهَيبَةٌ، فَاللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَلا لَهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَلا لَهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ مَا استَطَعتُ أَن أَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيه وَاللهُ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَآلِهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَيه وَا

(١٠٠) ابنِ سعد، الطبقات ٢٢/٨ .

ابنِ ابي شيبة، المصنف ١/١ ٠ ١ ، رقم حديث ٣٣٥٠٣.

هناد بن السري، الزهد ٣٨٤/٢، رقم حديث ٢٥٣ .

ابن ماجة، السنن ١٣٩٠/٢، رقم حديث ٣١٥٢ . بسناد صحيح

(٢١١) ابنِ سعد، الطبقات ٢٣،٢٣/٨ . نيز حديث (٢١٥،٢١٣) كَيْ تُحْ رَبُّهُ وَيَصِيرُ

(٢١٢) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٣، رقم حديث ٩٢.

البيهقي، الدلائل ١٢٠/٣ .

وَآلِيهِ وَسَلَّمَ: مَاجَاءَ بِكَ أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ: مَاجَاءَ كَ أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ: لَعَمَّ فَقَالَ: وَهَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تَستَحِلُها بِهِ؟ فَقُلتُ: لَعَم، فَقَالَ: وَهَل عِندَكَ مِن شَيءٍ تَستَحِلُها بِهِ؟ فَقُلتُ: لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: مَافَعَلَت دِرعٌ سَلَحتُكَهَا فَوَالَّذِي نَفسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ إِنَّهَا لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: مَافَعَلَت دِرعٌ سَلَحتُكَهَا فَوَالَّذِي نَفسُ عَلِيٍّ بِيَدِهِ إِنَّهَا لاَ وَاللَّهِ مَاثَمَنُهَا أَربَعَمِائَةِ دِرهَمٍ (فَقُلتُ عِندِي) فَقَالَ: زَوَّجتُكَ فَابِعَث بِهَا اللَهَا تَستَحِلَّهَا لَحُطمِيَّةٌ مَاثَمَنُهَا أَربَعَمِائَةِ دِرهَمٍ (فَقُلتُ عِندِي) فَقَالَ: زَوَّجتُكَ فَابِعث بِهَا اللَه اللهُ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَئِلِ، وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَئِلِ، وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَئِلِ، وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . (ق فِي الدَّلاَئِلِ،

🥸 🥸 حفزت علی الرتضیٰ رضی الله عنه ہے مروی ہے ، کہتے ہیں کہ جب آپ نے بارگاہِ رسالت صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں سيده فاطمة الزهراء كرشت كاپيغام بهيجاتوميرى ايك خادمه نے مجھ سے كہاكيا آپ كوعلم بے كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے ہاں سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ میں نے کہانہیں۔وہ کہنے گئی سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کی بات چل رہی ہے لہذا آپ بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کرسیّدہ فاطمۃ الزہراء کارشتہ مانگیں۔ میں نے کہامیرے یاس تو کچھ بھی نہیں۔وہ پھر کہنے لگی آپ بارگاہِ رسالت صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم میں حاضر تو ہوں،وہ آپ کی شادی کر دیں گے۔قتم بخدا وه برابر مجھاس بات پراکساتی رہی۔ آخر کارمیں بارگا ورسالت صلی الله علیه وآله وسلم میں حاضر ہواتو آپ صلی الله علیه وآله وسلم رعب وجلال کے عالم میں تھے۔ میں ہچکچاتے ہوئے آئپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے دوز انوں بیٹھ گیا۔اللہ کی فتم مجھے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔ایسے میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھ سے حاضری کا سبب بوچھا تو میں خاموش رہا۔ دوبارہ پوچھاتو میں پھربھی خاموش رہا۔ بعدازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا لگتا ہےتم سیّدہ فاطمة الزہراء كرشتے كے لئے آئے ہو\_ميں نے عرض كيا جي ہاں۔آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے مهر ميں كچھ دينے كے متعلق بوچھا تو ميں نے عرض کیافتم بخدا میرے پاس تو کچھ دیئے کونہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے تہرہیں اسلحہ کے طور پر دی تھی ؟ قتم بخدا جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے اس تھی زرہ کی قیمت چار سودرہم کے لگ بھگ ہے۔ میں نے عرض کیاوہ تو میرے پاس ہی ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میں نے تیری شادی کر دی ہے جا کروہ زرہ سیّدہ فاطمة الزهراءكومهر ميں دے دو۔رسول الله عليه وآله وسلم كى صاحبز ادى سيّدہ فاطمة الزہراءرضى الله عنها كايمي مهر قصا۔ ٣ ١ ٢ - عَن عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي

<sup>(</sup>٢١٣) احمد، المسند ١٠٨،١٠٠ م ١٠١٠ ١٠١٠ ١٠١٠

ايضاً، الفضائل ١٩٩٢، رقم حديث ١١٩٣.

# حال المنا فاطعة الزُّفراء في الكواد في الكواد الله المالكون المالك

خَمِيلٍ وَقِربَةٍ وَوِسَادَةِ أَدَمٍ حَشُوهَا إِذْ خَرٌ . (ق فيه)

وی و محرت علی المرتضی رضی الله عنه راوی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے سیّدہ فاطمة الزہراء رضی الله عنها کو جہز میں روئی دار جا در مشکیز ہ اوراذخر گھاس سے بھراہوا تکیہ عنایت فرمایا۔

بروں میں ہے۔ وضاحت: جہنر دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،اسے (معاذ اللہ) لعنت قرار دیناسنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہیں ہے۔لیکن میربات ملحوظِ خاطرر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جہنر دینا چاہئے۔مترجم

رو الما وي المسالة الله عَنهُ قَالَ: كُنتُ قَاعِداً عِندَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَشِيهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَشِيهُ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَشِيهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ قَالَ: أَتَدرِي يَا أَنسُ مَا جَاءَ بِهِ جِبرَ ائِيلُ مِن عِندِ صَاحِبِ فَعَشِيهُ اللهَ حَيْ اللهُ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ اللهُ عَنهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلِمُ ا

ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میری موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنزول وحی ہوں۔ ہوا۔ بعدازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے انس! جانتے ہو کہ مالکِ عرش کے ہاں سے جرائیل علیہ السلام میرے لئے کیالائے تھے فر مایا' اللہ نے بلاشیہ مجھے علی سے فاطمہ کی شادی کرنے کا تھم دیا ہے۔

عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاطَمَةَ عَلَى اللهُ عَنهُ قَالَ: زَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَى أَربَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرهَماً وَزَنَ سِتَّةٍ . (أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ الْأَموَالِ) وَقَالَ: كَانَ الدِرهَمُ عَلَى أَربَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرهَماً وَزَنَ سِتَّةٍ . (أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ الْأَموَالِ) وَقَالَ: كَانَ الدِرهَمُ فَلِيهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ دَوَانِيقَ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ .

😌 😌 حفرت علی المرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ سیّدہ فاطمة

ابن ماجة، السنن ٢/٠ ١٣٩، رقم حديث ١٥٢.

النسائي، السنن ١٣٥/١، رقم حديث ٣٣٨٨.

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١ /٣٩٨، رقم حديث ٢٩٣٧.

الحاكم، المستدرك ١٨٥/٢، رقم حديث ٢٧٥٥ .

البيهقي، الدلائل ١١١/٣ .

البغوي، الشرح السنّة ١/١٥٦، رقم حديث ٥٠٥٠.

(۱۱۲) مدیث (۲۱۷) ی تخ تا دیکھئے۔

(٢١٥) ابو عُبيد، الاموال، ص ٥٢٣، رقم حديث ١٦٢٥ ـ بسند ضعيف

الز ہراء کا نکاح چارسواس درہم لیعنی درہم کے چھٹے جھے کےمطابق مہر پرفر مایا۔

دورِرسول صلی الله علیه وآله وسلم میں ایک درہم چھدوانیق کے برابر تعنی درہم کا چھٹا حصہ تھا۔ مذکورہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔

٢ ١ ٢ - (مُسنَد أَنُسٍ) . (إبنُ جَرِيرٍ) حَدَّثِنِي حَمدُ بنُ الهَيثَمِ حَدَّثِنِي الحَسَنُ بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَعلَى الْأَسلَمِيُّ . عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن أَنس بنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَينَ يَدَيهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ: قَدْ عَلِمتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْأَسلامَ وَإِنِّي وَإِنِّي قَالَ: وَمَاذَاكَ قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ، فَسَكَتَ عَنهُ، أُوقَالَ: أَعرَضَ عَنهُ فَرَجَعَ أَبُو بَكرِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ، هَلَكتُ وَأُهلِكتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خَطَبتُ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَعرَضَ عَنِّي، قَالَ: مَكَانِكَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَطلُّبُ مِثلَ الَّذِي طَلَبتَ فَأتَى عُمَرُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ بَينَ يَدَيهِ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! قَد عَلِمتَ مُنَاصَحَتِي وَقِدَمِي فِي الْاسلامَ وَإِنِّي وَإِنِّي، وَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ فَأَعرَضَ عَنهُ فَرَجَعَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكِرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَنتَظِرُ أَمرَ اللَّهِ فِيهَا إِنطَلِق بِنَا إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى نَامُرَهُ أَن يَطلُبُ مِثلَ الَّذِي طَلَبنَا، قَالَ عَلِيٌّ فَأَتَيَانِي وَأَنَا أُعَالِجُ فَسِيلاً فَقَالاَ اِبنَةُ عَمِّكَ تُحطَبُ، قَالَ: فَنَبَّهَانِي لِأُمرِ فَقُمتُ أَجُرُّ رِدَائِي طَرَفاً عَلَى عَاتِقَي وَطَرَفاً أَجُرُّهُ عَلَى الْأَرضِ حَتَّى أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدتُ بَينَ يَدَيهِ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَد عَرَفتَ قِدَمِي فِي الأسلام وَمُسْلَاصَحَتِي وَإِنِّي وَإِنِّي قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ يَا عَلِيٌّ! قُلتُ: تُزَوِّجُنِي فَاطِمَةَ قَالَ:عِندَكَ شَي ءٌ؟ قُلتُ: فَرَسِي وَبَدَنِي، قَالَ أَعِنِي دِرعِي، قَالَ: أَمَّافَرَسُكَ فَلاَ بُدَّ لَكَ مِنهَا وَأَمَّا دِرعُكَ (فَبعهَا) فَبِعتُهَا بَأَربَعِمِائَةٍ وَّثَمَانِينَ فَأَتَيتُهُ بِهَا فَوَضَعتُهَا فِي حِجرِهِ فَقَبَضَ مِنهَا قَبضَةً، فَقَالَ يَا بِلاَلُ أَبِغِنَا بِهَا طِيباً، وَأَمَرَهُم أَن يُجَهِّزُوهَا، فَجَعَلَ لَهُم سَرِيرَ شَرطٍ بِالشَّرطِ وَوِسَادَةً مِن أَدَمٍ حَشُوْهَا لِيفٌ مِلْنَى البَيتِ كَثِيباً يَعنِي رَملاً، وَقَالَ لِي إِذَا أَتَتكَ فَلاَ تُحَدِّث شَيئاً حَتَّى آتِيكَ فَجَاءَ ت مَعَ أُمُّ أَيْمَنَ حَتَّى قَعَدَت فِي جَانِبِ البّيتِ، وَأَنَا فِي جَانِبِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى المرادي الأفرادي الأفرادي المرادي الم

الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاهُنَا أَخِي فَقَالَت أُمُّ أَيمَنَ: أَخُوكَ وَقَد زَوَّجتَهُ إِبنَتكَ، قَالَ: نَعَم، فَدَخَلَ فَقَالَ لِفَاطِمَةَ، إِنْتِنِي بِمَاءٍ فَقَامَت إِلَى قَعبٍ فِي البَيتِ فَجَعَلَت فِيهِ مَاءً فَأَتَت بِهِ فَأَخَذَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ لِفَاطِمَةَ، إِنْتِنِي بِمَاءٍ فَقَامَت إِلَى قَعبٍ فِي البَيتِ فَجَعَلَت فِيهِ مَاءً فَأَتَت بِهِ فَأَخَذَهَا بِكَ فَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: قُومِي، فَنَضَحَ بَينَ تَليَهَا وَعَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ اللَّهُمَّ ﴿إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ وَقَالَ لَهَا: أُدبِرِي فَأَدبَرَت فَنَصَحَ بَينَ كَتِفَيهَا ثُمَّ قَالَ، اللَّهُمَّ وَدُرِّيتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ وُقَالَ لَهَا: أُدبِرِي فَأَدبَرَت فَنَصَحَ بَينَ كَتِفَيهَا ثُمَّ قَالَ، اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَى السَّيطانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَتُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّيطانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ أَدبِر فَأَدبَرتُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِي وَبَينَ ثَديي ثُمَّ قَالَ: (اَللَّهُمَّ إِنِي أُعِيدُهُ بِكَ وَذُرِّيَتَهُ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ) وَقَالَ لِي الدَّي فَصَبَّ بَينَ كَتِفَي وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أُعِيدُهُ بِكَ وَزُرِّيَتَهُ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ لِي اللَّهُمُ وَقَالَ لِي النَّي أُعِيدُهُ بِكَ وَزُرِّيتَهُ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ لِي النَّي أُعِيدُهُ إِلَى وَزُرِيتَهُ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ لِي: ادخل

بِأَهلِكَ بِاسمِ اللهِ وَالبَرَكَةِ . (ابنُ جَرِيرٍ)

🥯 🖰 ابن جريز محمد بن بيثم 'حسن بن حماد' ليحيي بن يعلى اسلمي سعيد بن ابي عروبهٔ قياده حسن اورحضرت انس رضي الله عنهم ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بارگا و نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر دوزانوں بیٹھے اور عرض کیا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! بعثك ميرى اسلامى بهلائى اوراسلام ميں پہل كرنا آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے بوشيده نہیں اور میں نے ایبااییا کیا! آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها ہے میری شادی کرد بیجئے۔ آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے کوئی توجہ نہ فر مائی۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوٹ گئے اور حضرت عمر رضی الله عند سے کہامیں ہلاک ہوگیا اور سب کچھ برباد ہوگیا۔حضرت عمر رضی اللہ عندنے بوجھا کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ عندنے جواب دیا کہ میں نے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کا ہاتھ مانگاتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فر مایا۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے کہا آپ پہیں کلم ہے، میں آپ کی طرح جا کر رشتہ مانگتا ہوں۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ بارگاہِ نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں حاضر ہوكرا دب سے بيٹھ گئے اورعرض كيايار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ صلى الله عليه وآله وسلم کومیری دینی بھلائی اور اسلام میں پہل کرنے کا بخو بی علم ہے اور میں نے ایسا ایسا کیا! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا، کیا مطلب؟ عرض کیا سیّدہ فاطمه رضی الله عنها سے میری شادی کردیجئے۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے کوئی دھیان نہ دیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آ کر کہنے لگئے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم امرالہی کے منتظر ہیں۔آئیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کواپنی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دونوں میرے پاس آئے میں اس کمچھجور کے بودوں کی درستگی کرر ہاتھا۔ د دنوں نے مجھے اپنی عم زاد کا ہاتھ ما نگنے کا مشورہ دیا اور سمجھایا بجھایا۔ میں کندھوں پر جیا درلٹکائے اٹھ کھڑ اہوا۔ بار گاہ نبوی صلی اللّٰہ عليه وآله وسلم ميں حاضر ہو کرمودب بيٹھ گيا۔عرض کيا يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! آپ ميري ديني مساعي اور اسلام ميں

پہل کرنے سے بخوبی آگاہ ہیں اور میں نے ایسااییا کیا! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھاعلی کیامعاملہ ہے؟ میں نے سیّدہ فاطمة الز ہراءرضی اللہ عنہا سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا ایک گھوڑا اور زرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا میری مراد زرہ سے ہے۔ گھوڑا تمہاری ضرورت ہے لیکن زرہ فروخت کردو۔ میں نے وہ زرہ چارسواسی درہم میں فروخت کی اور سارے کے سارے درہم لاکر آپ صلی اللہ علیہ وآلے وسلم کی جھولی میں ڈال دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں ہے تھی بھر کر بلال رضی اللہ عنہ کودیئے اور فر مایا ان سے ہمارے لئے خوشبوخرید لاؤ کے لوگوں سے فر مایا کہ فاطمہ زہراء کے لئے جہز کا انتظام کرؤ تو ایک تھجور کی رسیوں سے بنی مضبوط حیاریائی اور تھجور کی چھال بھرا تکیدلایا گیا۔گھر میں ریت بچھی تھی۔ مجھے فر مایا کہ جب فاطمہ تیرے پاس آئے تو خاموش رہنا اور میری آمد کا ا تظار کرنا۔ پھرام ایمن رضی اللہ عنہا جب فاطمہ کو لے کرآئیں تو وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ میں دوسری طرف تھا۔ پھررسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم تشریف لائے اور بوچھا کہ یہاں میرا بھائی ہے۔ام ایمن رضی الله عنهانے عرض کیا آپ صلى الله عليه وآلم وسلم كا بھائى كىسے؟ آپ صلى الله عليه وآلمه وسلم نے تواس سے اپنى بيٹى كى شادى كى ہے۔ آپ صلى الله عليه وآلم وسلم نے فرمایا ہاں اور اندرتشریف لائے ،سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰدعنہا سے پانی منگوایا ، وہ بڑے سے بیالے میں پانی لے آئیں۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے پانی سے کلی فر مائی اور ان سے فر مایا سیدھی کھڑی ہو جاؤ۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کے سینے اور سریریانی چھڑ کا اور دعا فرمائی ، پرور دگار! میں فاطمہ اور اس کی اولا دکو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لئے تیرے سپر دکر تا ہوں۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیٹھ پھیرنے کا فر مایا۔سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہانے فوراً پیٹھ پھیر دی تو آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے ان كے كندهوں كے درميان پانى چير كا اور دعا فر مائى۔ پرور دگار! ميں فاطمہ ادراس كى اولا دكوشيطان سے حفاظت کے لئے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کا فر مایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اراد ۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گیا اور پانی سے بھرا پیالہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلی فر مائی پھر میرے سراور سینے پروہ پانی چھڑ کا اور دعا فرمائی اے رب! میں علی اور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھرآپ صلی الله علیه وآله وسلم نے پیٹھ پھیرنے کا فرمایا۔ میں نے فوراً پیٹھ پھیر دی۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے میرے کندھوں کے درمیان پانی چھڑ کا اور دعا فر مائی پرور دگار! میں اسے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھرآپ صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے فرمایا 'اب الله کانام لے کربر کتوں کے جلومیں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں واخل ہوجاؤ۔

سيده فاطمه رضى الله عنهاكي وصيت

٢١٧ - عن أُمِّ جَعفَوٍ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: يَاأَسمَاءُ إِنَّي قَد اِستَقبَحتُ مَا يُصنَعُ بِالنِّسَاءِ إِنَّهُ يُطرَحُ عَلَى المَرأَةِ التَّوبُ فَيَصِفُهَا، قَالَت أَسمَاءُ: يَا بِنتَ رَسُولِ اللهِ! أَلا أُرِيكَ شَيئًا رَأَيتُهُ بِأَرضِ الحَبشَةِ فَدَعَت بِجَرَائِدٍ رَطبَةٍ

فَحَنَتهَا ثُمَّ طَرِحَت عَلَيهَا ثَوبًا، فَقَالَت فَاطِمَةُ: مَا أَحسَنَ هَذَا أَو أَجمَلَهُ، يُعرَفُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ المَسرَأَةِ، فَإِذَا أَنَا مِتُ فَاعَسِلِينِي أَنتِ وَعَلِيٌّ، وَلاَ يَدخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَلَمَّا تُوفَيَت جَاءَت المَسرَأَةِ، فَإِذَا أَنَا مِتُ فَالَت: إِنَّ هَذِهِ الحَثَعَمِيةُ عَائِشَةُ تَدخُلُ، فَقَالَت: إِنَّ هَذِهِ الحَثَعَمِيةُ عَائِشَةُ تَدخُلُ اللهِ وَسَلَّمَ وَقَد جَعَلَت لَهَا مِثلَ هَو دَج تَحُولُ بَينِي وَبَينَ ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد جَعَلَت لَهَا مِثلَ هَو دَج العُرُوسِ فَجَاءَ أَبُو بَكٍ فَوَقَفَ عَلَى البَابِ وَقَالَ: يَا أَسمَاءُ مَا حَمَلَكِ عَلَى أَن مَنعَتِ أَزواجَ النَّهِ مَا لَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدخُلنَ عَلَى ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّهِ مَالَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدخُلنَ عَلَى ابنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّهِ مَا أَمُورَتِي أَن لا يَدخُلُ عَلَيها أَحَدٌ وَأُرِيتُهَا هَذَا الَّذِي السَّامَ عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلتِ لَهَا مِثلَ هُو دَجِ العُرُوسِ؟ فَقَالَت: أَمَرَتِنِي أَن لا يَدخُلُ عَلَيها أَحَدُ وَأُرِيتُهَا هَذَا الَّذِي صَنَعتُ وَهِي حَيَّةٌ، فَأَمَرَتنِي أَن أَصنَع ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكٍ مُ فَاصنَعِي مَا أَمَرَتِنِي أَن أَصنَع ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكٍ مُ فَاصنَعِي مَا أَمَرَتِكِ ثُمُّ السَمَاءُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيها عَلِي وَالسَمَاءُ وَلَى اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيها عَلَى اللهُ عَلَيها عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيها أَصَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيها أَحَدُ وَأُولِكُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الله علی و آلہ و کہ اللہ علیہ ان کے جھے ان کے بعد اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا: اے اساء! مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا تا ہے جھے ان پھائیں گٹا عورت کے جسم پر کپڑا ڈالا جا تا ہے جس کے سبب ان کا جسم طاہر ہو جا تا ہے ۔ اساء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے بنت رسول اللہ علیہ وآلہ و کلم! کیا ہیں آپ کو ایک شے نہ دکھا دول جو جہ ہیں ہیں ہے کہ کھی ہے کپر کھی ہوری تر شاخیس منگوا کر آئمیس ٹیڑھا کر کے رکھا اور ان پر کپڑا ڈال دیا ، فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا نے بیا نماز لہند فرمایا اور کہا کہ اس طرح مردوز ن میں صاف فرق معلوم ہوتا ہے پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد تم اور علی جھے شسل دینا کسی اور کو اور کہا اور کہا کہ اس طرح مردوز ن میں صاف فرق معلوم ہوتا ہے پھر فرمایا کہ میرے وصال کے بعد تم اور علی جھے شسل دینا کسی اور آنا چاہا تو اساء رضی اللہ عنہا نے آپ کو اندر آنے ہے دوک دیا ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ابو برصد یق رضی اللہ عنہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ بیخون آلود ہاتھوں والی میرے اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حاکل ہورہ ہی ہواور وہی کی ڈولی کی طرح کا کپڑاتان رکھا ہے ۔ حضرت ابو برصد بی رضی اللہ عنہ نے وسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہ جو اب دیا کہ بنت رسول طلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنت رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برق کی کو اندر آنے ہے منع کرنے کا فرمایا تھا۔ میں نے بیڈولی ایسا بردہ بنا کرآپ وضی اللہ عنہ کو کھایا کہ کھی اللہ عنہ وہ کہ کو کی کافر مایا تھا۔ میں نے بیڈولی ایسا بردہ بنا کرآپ وضی کا لہ میں اللہ عنہ ہو کو کی اللہ عنہ کو کھایا کہ کھی اللہ عنہ کو کھایا کہ کھی اللہ عنہ کو کھایا کہ کھی اللہ عنہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی ک

(٢١٧) الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ١١١، رقم حديث ٢١٣ . موصولاً



تھا جے آپ نے پیند فرمایا تھا اور اسی کی وصیت فرمائی تھی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تہہیں جیسا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ویسا ہی کرو پھرواپس ہوگئے۔ بعد از ال علی اور حضرت اساء رضی اللہ عنہمانے فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کونسل دیا۔

## ستيره فاطمة الزهراءرضي اللهعنها كينما زجنازه

٢١٨ - عَنِ الشَّعبِي أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا لَمَّا مَاتَت دَفَنَهَا عَلِيٌّ لَيلاً وَأَخَذَ بِضَبعَي أَبِي بَكِرٍ فَقَدَّمَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيهَا ـ (ق)

دات کے شعبی کہتے ہیں کہ وصال کے بعد سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّه عنها کو حضرت علی المرتضٰی رضی اللّه عنہ نے رات کے وقت وفن کیااور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنہ کو پہلو سے پکڑ کر سیّدہ رضی اللّه عنها کی نمازِ جنازہ پڑھانے کے لئے آ گے کیا۔

# أزواج رسول صلى الله عليه وآله وسلم

١٩٥٠ - عن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيُ قَالَ: أَزْوَاجُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُويلِهِ، وَعَائِشَةُ بِنتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ أَمِيَّةَ: وَحَفْصَةُ بِنتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ أَبِي الْمَيَّةِ: وَحَفْصَةُ بِنتُ عُمَرَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ أَبِي الْمَارِثِ، وَمَيمُونَةُ بِنتُ الحَارِثِ، وَزَينَبُ بِنتُ جَحشٍ، بِنتُ جَحشٍ، وَصَفِيَّةُ بِنتُ حَيي إجتَمَعنَ عِندَهُ تِسعُ نِسوَةٍ بَعدَ خَدِيجَةَ، وَالكِندِيةُ مِن وَسَودَةُ بِنتُ زَمِعَةَ، وَصَفِيَّةُ بِنتُ حُيي إجتَمَعنَ عِندَهُ تِسعُ نِسوَةٍ بَعدَ خَدِيجَةَ، وَالكِندِيةُ مِن بَنِي عَامِرِ بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ مِن بَنِي عَامِر بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ مِن بَنِي عَامِر بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ مِن بَنِي عَامِر بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ مِن بَنِي عَامِر بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ أَمِن بَنِي عَامِر بِنِ كِلاَبٍ، وَزَينَبُ (بِنتُ) خُزَيمَةَ امرأةٌ أَنهُ ابنَهُ بَنِي هِلاَلٍ، وَلَم يَتَزُوَّج عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَت، وَكَانَت لَهُ سَرِيَتَانِ، القِبطِيَّةُ وَرَيحَانَةُ ابنَهُ شَمعُونٍ . وَلَدَت خَدِيجَةُ لِلنَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ القَاسِمَ وَطَاهِراً وَقَاطِمَةً وَزَينَبَ

السقسطاعي، المسند الشهاب ۲۹،۲۸/۸ و مصح مسلم' كتاب الجهاد والسير'' ميں واضح لكھا ہے كەستىدہ فاطمة الز ہراءرضى الله عنها كى نمازِ جناز ہ حضرت على الرتضى رضى الله عند نے بوقتِ شب خود پڑھائى اور حضرت ابو بكرصديق رضى الله عند كواجازت نہيں دى۔

<sup>(</sup>٢١٨) ابنِ سعد، الطبقات ٢٩/٨

<sup>(</sup>٢١٩) عبدالرزّاق، المصنف ١٣٩٨/ ٣٨٩، رقم حديث ١٣٩٥٥

ايضاً، ١٣٠١، ١٣٠١، رقم حديث ٩٠٠١، ١١٠١١، ١١٠١١.

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٣، رقم حديث ٣٩ تا ٢٧.

حرار نسند فاطمة الزُّفراء الله المراء المراء الله المراء المراء المراء الله المراء المر

وَأُمَّ كُلثُومٍ وَرُقَيَّةَ، وَلَدَت لَهُ القِبطِيَّةُ إِبرَاهِيمَ، وَلَم تَلِد لَهُ إِمرَأَةٌ مِن نِسَائِهِ إِلَّا خَدِيجَةً - (عب)

معمراورز ہری ہے مروی ہے کہ از وائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلدرضی اللہ عنہا' عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا' امسلمہ بنت امیہ رضی اللہ عنہا' مضصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا' ام حبیہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا 'ویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا' میں میں میں اللہ عنہا اورصفیہ بنت عارث رضی اللہ عنہا' میں میں اللہ عنہا اورصفیہ بنت عارث رضی اللہ عنہا تھیں ۔ کند بیرضی بنت جی رضی اللہ عنہا تھیں ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل نویویاں تھیں ۔ کند بیرضی اللہ عنہا بنی جون ہے عالیہ بنت ظبیان رضی اللہ عنہا بنی عامر بن کلاب سے اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بنی حلال سے تھیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کہ ان کی وفات ہو تھیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا تھیں ۔ سیّدہ خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہا ہے ہوئے دوسری شادی نہیں کے حق کہ ان کی وفات ہو گئی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی بیوی سے آپ صلی اللہ عنہ ہوئے اور اللہ عنہ بیدا ہوئے ۔ خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دبا تی نہیں۔

# زينب رضى الله عنها لمي باتھوں والى خاتون

٢٢٠ عن وَاثِلَةَ رَضِيَ الله عنه سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَن يَلحَقُنِي مِن أَهلِي أَنتِ يَا فَاطِمَةُ وَأَوَّلُ مَن يَلحَقُنِي مِن أَزوَاجِي زَينَبُ، وَهِي أَطوَلُهُنَّ كَفاً، مَن يَلحَقُنِي مِن أَدوَاجِي زَينَبُ، وَهِي أَطوَلُهُنَّ كَفاً، كَانَت زَينَبُ مِن أَعملِ النَّاسِ لِقِبَالٍ أَوشِسعِ أَوقِربَةٍ أَو أَدَاوَةٍ تَفتُلُ وَتَحمِلُ وَ تُعطِي فِي كَانَت زَينَبُ مِن أَعملِ النَّاسِ لِقِبَالٍ أَوشِسعِ أَوقِربَةٍ أَو أَدَاوَةٍ تَفتُلُ وَتَحمِلُ وَ تُعطِي فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَطوَلُكُنَّ كَفا . (كر)

ور حضرت واثله رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا 'بعد از وصال میری اولا دمیں سب سے پہلے فاطمہ اور از واج میں لمبے ہاتھوں والی زینب مجھ سے ملے گی۔ اور بیرآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے تعلین مبارک گا نہنے ، ان کی ڈوریاں باند ھے مشکیز ہسینے ٹوٹے برتن جوڑنے 'مشکیز ہاتھانے اور فی سبیل الله سخاوت کرنے میں سب سے بڑھ کرتھیں۔ اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی الله عنہا کو لمبے ہاتھوں والی فر مایا۔

# ہر شخص اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے

ا ٢٢ - عَن شُرِيحٍ قَالَ أَحْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ وَالْحَارِثُ بنُ الْحَارِثِ وَعَمرُو بنُ الْاسَوِدِ فِي نَفَرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِي قُرَيشٍ فَجَمَعَهُم ثُمَّ قَامَ فِيهِم فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ كُلَّ نَبِي بُعِثَ إِلَى قُومِهِ وَإِنِّي بُعِثُ اللهِ مَنَ اللهِ شَيعًا حَتَّى خَلَصَ يَنسِبُهُ إِلَى آبَائِهِ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلانٌ عَلَيكَ بِنَفْسِكَ فَإِنِّي لَن أُغنِي عَنكَ مِنَ اللهِ شَيعًا حَتَّى خَلَصَ يَنسِبُهُ إِلَى آبَائِهِ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلانٌ عَلَيكَ بِنَفْسِكَ فَإِنِّي لَن أُغنِي عَنكَ مِنَ اللهِ شَيعًا حَتَّى خَلَصَ إِلَى فَاطِمَةَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللهُ مَا قَالَ لَهُم ، ثُمَّ قَالَ: يَامَعَشَرَ قُرِيشٍ! لاَ أَلفَينَ أَنَاساً يَأْتُونِي يَحُرُونَ الدُّنيَ اللهُمَّ لاَ أَجْعَل لِقُريشٍ أَن يُفسِدُوا مَا أَصلَحَت أُمَّتِي بَحُرُونَ الدُّنيَ اللهُمَّ لاَ أَجْعَل لِقُريشٍ شِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَخِيَارُ النَّاسِ تَبعُ لِشِرَارِهِم وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ وَشِرَارُ النَّاسِ تَبعُ لِشِرَارِهِم وَشِرَارُ النَّاسِ تَبعُ لِشِرَارِهِم وَشِرَارُ النَّاسِ تَبعُ لِشِرَارِهِم . (خ فِي تَارِيخِهِ ، كَن

ﷺ شری 'ابوامامہ' حارث بن حارث اور عمر و بن اسودر حمۃ اللہ علیم نے فقہاء کی جماعت کے سامنے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ قریش کوآ واز دے کرجمع فر مایا اور کھڑے ہوکر فرمانے گئے فہر دار! ہر نبی علیہ السلام کواس کی قوم میں مبعوث کیا گیا ہے 'ہر خض کواس کے نسب سے مخاطب کر کے پاس بلایا اور فر مایا:

اے فلال تو اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے' اللہ تعالیٰ کے ہاں تبہارے لئے اپنی مرضی سے میں پھھیا ہی کرستا اور آخر میں سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو علیمہ کر کے ان سے بھی بہی بات فرمائی پھر فر مایا: اے گروہ قریش! مجھے اچھا نہیں گئے گا کہ لوگ جنت الزہراء رضی اللہ عنہا کو علیمہ کر بروز قیامت اٹھو۔ اے بروردگار! قریش میری پرامن امت میں فسادنہ ڈالیں۔ پھر کے طلب گار بن کر آئیں اور تم دنیا دار بن کر بروز قیامت اٹھو۔ اے بروردگار! قریش میری پرامن امت میں فسادنہ ڈالیں۔ پھر فرمایا کہ تبہارے بہترین وہ ہیں جو بہترین ہیں اور برے قریش بدترین ہیں۔ بہترین وہ ہیں جو بہترین لوگوں کے پیچھے چلیں۔
اطاعت کریں اور بدترین وہ ہیں جو بدترین لوگوں کے پیچھے چلیں۔

### امام مهدى رضى الله عنه

٢ ٢٢ - اَلْمَهدِيُّ مِن عِترَتِي مِن وَلَدِ فَاطِمَةً . (د، م عَن أُمِّ سَلَمَةً)

ام سلمه رضى الله عنها سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا مهدى ميرى عترت اور اولا و فاطمه

(٢٢١) البخاري، التاريخ ٢٢٢/٢/١ .

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١ ١/٨٠٨ . بسند ضعيف

# 

میں سے ہوں گے۔

٣٢٣ - عَنِ الحُسَينِ رَضَيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: أَبشِرِي بِالمَهدِي مِنكِ . (كروَفِيهِ مُوسَى بنُ مُحَمَّدٍ البَلقَاوِيُّ وَعَنِ الوَلِيدِ بنِ مُحَمَّدٍ المُوقَرِي كَذَّابَان)

ﷺ آمام حسین رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ رضی اللہ عنہا سے فرمایا 'تہمیں بشارت ہوکہ مہدی تیری اولا دسے ہیں۔

اس روایت میں مویٰ بن بلقاوی اور ولید بن محمد الموقری دونوں کذاب ہیں۔

٢٢٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: تُفَرَّجُ الفِتَنُ بِرَجُلٍ مِنهُم يَسُومُهُم حَسفاً لاَ يُعطِيهِم اللَّا السَّيفَ، يَضَعُ السَّيفَ، يَضعُ السَّيفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشهُرٍ حَتَّى يَقُولُوا: وَاللَّهِ مَاهَذَا مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ وَلَو كَانَ مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ وَلَو كَانَ مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ لَرَحِمنَا يُغزِيهِ اللَّهُ بَنِي العَبَّاسِ وَبَنِي أُمَيَّةَ . (نُعَيم)

ﷺ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ راوی میں 'کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک شخص کے باعث ان میں فتنے دم توڑ دیں گئے وہ انہیں زمین میں دھنسائے گا'وہ انہیں تلوار ہی دے گا' آٹھ ماہ سلسل کندھوں پرتلوار لٹکائے رکھے گا تو لوگ کہیں گے تسم

(۲۲۲) البخاري، التاريخ ۲۲/۱ ۳۳۲.

ابنِ ماجة، السنن ١٣٢٨/٢، رقم حديث ٢٠٨٢.

ابو داؤد، السنن ١/١٠، وقم حديث ٣٢٨٣.

العُقيلي، الضعفاء ٣٥٣/٣ .

الطبراني، المعجم الكبير ٢٢٤/٢٣، رقم حديث ٥٢١ .

ابنِ عدي، الكامل ١٩٢/٣ ١ .

الحاكم، المستدرك ١٥٥٤/٥، رقم حديث ٨٢٢٢.

الديلمي، المسند ٥/٤٩، رقم حديث ٢٩٣٣.

الذهبي، سير اعلام النبلاء ١٠ ١٣١٣ .

ايضاً، تذكرة الحفاظ ٢/٣/٣ ١٣/٢ . بسند جيد

(٢٢٣) ابن عساكر، تاريخ دمشق ٩ ١ / ٢٥٣ .

# الرُّ هراء الرُّ هراء اللهُ على الرُّهراء اللهُ على اللهُ اللهُ هراء اللهُ ال

بخدایہ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّٰدعنہا کی اولا دیے نہیں ہے اگریہ اولا دِسیّدہ فاطمہ رضی اللّٰدعنہا ہے ہوتا تو ہم پرترس کھا تا'اللّٰہ اے بنوعباس اور بنوامیہ سے لڑائے گا۔

٢٢٥ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: اَلمَهدِيُّ رَجُلٌ مِنَّا مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ . (نُعَيم) اللهُ عَنهُ قَالَ: المَهدِيُّ رَجُلٌ مِنَّا مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ . (نُعَيم) اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ كَمْ عِن كَمْهدى جَم مِن سے ايك مرد ہے جواولادِ

عيسى بن مريم عليهالسلام

٢٢٧ - عَن يَحيَى بنِ جَعدَةَ قَالَ قَالَت فَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ مَكَثَ فِي اِسرَائِيلَ أَربَعِينَ سَنَةً \_ (ع، كر)

ﷺ کی بن جعدہ سے مروی ہے ٔ سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا فر ماتی ہیں مجھے رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں جالیس سال تک رہے۔

## حضرت على المرتضى رضى الله عنهاور كمشده دينار

٢٢٧ - عَن بِلاَلِ بِنِ يَحيَى العَبَسِي عَن عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّهُ اِلتَقَطَّ دِينَاراً فَاشتَرَى بِهِ دَقِيقاً، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ، فَرَدَّ عَلَيهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ (عَلِيٌّ) فَقَطَع مِنهُ قِيرَاطينِ فَاشتَرَى بِهِ دَقِيقاً، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ، فَرَدَّ عَلَيهِ الدِّينَارَ فَأَخَذَهُ (عَلِيٌّ) فَقَطَع مِنهُ قِيرَاطينِ فَاشتَرَى بِهِ لَحَماً (د، هـق) وَضَعَّفَهُ، زَادَ (ش) ثُمَّ أَتَى بِهِ فَاطِمَةَ فَقَالَ: إصنَعِي لَنَا طَعَاماً، ثُمَّ انطلَقَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَن مَعَهُ، فَأَتَاهُم بِجَفْنَةٍ، فَلَمَّا رَأَهَا النَّبِيُّ النَّالَةُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَن مَعَهُ، فَأَتَاهُم بِجَفْنَةٍ، فَلَمَّا رَأَهَا النَّبِيُّ أَلْكُرَهَا فَقَالَ: مَاهَذَا؟ فَأَحبَرَهُ فَقَالَ: أَلْقَطَةٌ أَلْقَطَةٌ إلَى القِيرَاطينِ ضَعُوا أَيدِيكُم بِسمِ اللهِ .

(٢٢٣) نعيم بن حماد، كتاب الفتن ٢/١٥٥ . موقوفاً

(٢٢٥) نعيم بن حماد، كتاب الفتن ١/٠٥٥ .

فاطمدے

(۲۲۲) حدیث (۲۱) کی تخ تیج دیکھتے۔

(٢٢٧) ابو داؤد، السنن ١٣٨،١٣٤/، وقم حديث ١٤١٥.

البيهقي، السنن ١٩٣/٦

# الأفراء الأفراء الأفراء الأفراء المالك المال

ﷺ بلال بن مجییٰ عبسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کوریتے میں بڑا ایک دینار ملاجس سے آپ رضی اللہ عنہ نے آٹا خریدا۔اس دکا ندار نے آپ کو پیجیان لیا اور دینارواپس کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس لے کراسے تڑوایا اورایک قیراط سے گوشت خریدلیا۔

تبہی نے اس روایت کوضعف قرار دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مزید الفاظ اس طرح ہیں کہ بعداز ال حضرت علی المرتضیٰ مضی اللہ عنہ فی نے اس روایت کوضعف قرار دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مزید الفاظ اس طرح ہیں کہ بعداز ال حضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جا کر مضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جا کر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احباب کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ کے سامنے بڑے سے بیالے میں کھانا پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا اور پوچھا ہے کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ تو فرمایا کیا ایک ایک لقط کے دو قیراط ہیں ، چلو ہاتھ بڑھا وَ اور بسم اللہ کرو۔

٢٢٨ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ التَقطَ دِينَاراً فَقطَع مِنهُ قِيرَاطَينِ ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: السنَعِي لَنَا طَعَاماً، ثُمَّ انطَلَقَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ وَمَن تَبِعَهُ، فَأَتَاهُ مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنكَرَهَا فَقَالَ؟ مَاهَذَا: عَلَى فَأَتَاهُ مِ بِحَفنَةٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنكَرَهَا فَقَالَ؟ مَاهَذَا: عَلَى القِيرَاطين، ضَعُوا أَيدِيكُم، بِسِمِ اللهِ . (ش) وَحَسَّنَ .

حفرے علی الرتفٹی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آپ کوراستے میں بڑا ہوا ایک دینار ملا، آپ نے وہ اٹھا کرتڑوالیا۔
سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو کھانا بنانے کے لئے کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوبھی جا کر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی انو کھا جان کر ہاتھ صینچ لیا اور اس کے تعلق پوچھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسارا ماجرا کہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا، دو قیراط کا کھانا ہے، چلو ہاتھ بڑھا واور بسم اللہ کرو۔ ابنِ ابی شیبہ فیراط کا کھانا ہے، چلو ہاتھ بڑھا واور بسم اللہ کرو۔ ابنِ ابی شیبہ نے اس روایت کوشن قرار دیا۔

٢٢٩ - عَن عَطَاءٍ قَالَ: نُبِّئتُ أَنَّ عَلِياً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: مَكَثنَا أَيَّاماً لَيسَ عِندَنا شَيءٌ وَلا

<sup>(</sup>۲۲۸) حدیث (۲۲۷) کی تخ یج و یکھے۔

<sup>(</sup>٢٢٩) ابن ابي شيبة، المصنف ٢/٧ - ١ ، رقم حديث ٣٣٥١٥ .

هناد ابن السري، الزهد ٣٨٤/٣٨١، وقم حديث ٢٥٢ . بالتفصيل

ايضاً، ٣٨٦/٢، رقم حديث ٢٥١ .

ابو نُعيم، الحلية ٣١٢/٣ . بالاختصار

عِندَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتُ فَإِذَا أَنَا بِدِينَارٍ مَطرُوحٍ عَلَى الطّرِيقِ، فَمَ كَثتُ هُنيَهَةً أُوامِرُ نفسِي فِي أَخِذِهِ أَوتَركِهِ، ثُمَّ أَخَذَتُهُ لَمَّا بِنَا مِنَ الجُهدِ، فَأَتَيتُ بِهِ الضُفَّاطِينَ فَاشتَرَيتُ بِهِ دَقِيقاً، ثُمَّ أَتَيتُ بِهِ فَاطِمَةَ فَقُلتُ اَعجِنِي وَاحبَزِي، فَجَعَلَت تَعجِنُ الضُفَّاطِينَ فَاشتَرَيتُ بِهِ دَقِيقاً، ثُمَّ أَتَيتُ بِهِ فَاطِمَةَ فَقُلتُ اعجِنِي وَاحبَزِي، فَجَعَلَت تَعجِنُ وَإِنَّ قُطَّتَهَا لَتَضرِبُ حَرف الجَفنَةِ مِنَ الجُهدِ الّذِي بِهَا، ثُمَّ خَبَزَت، فَأَتيتُ النّبي صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَحبَرتُهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ فَإِنَّهُ رِزِقْ رَزَقَكُمُوهُ الله عَزَّوجَلَّ . (هَنَّادُ)

شی حضرت عطاء سے مروی ہے ایک دفعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم پر ایسے دن بھی گز رے کہ ہمارے اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں باہرنکل گیا تو مجھے راستے میں پڑا ہوا ایک دینا رملا میں نے تھم کر سوچا کہ اسے اٹھالوں یا چھوڑ دوں۔ فاقہ زدہ ہونے کے سبب وہ دینا رمیں نے آخر کاراٹھالیا۔ بنجارے کے پاس لاکر آٹا خریدا۔ فاطمہ سے جاکر آٹا گوند ھنے اور روٹی بنانے کیلئے کہا۔ فاطمہ آٹا گوند ھنے لکیس۔ بھوک کی شدت سے ان کے بال برتن کے کناروں سے چھور ہے تھے۔ بہر حال روٹی بنائی تو میں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ماجرابیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھالو کیوں کہ اللہ نے تہمیں آج یہی رزق دیا ہے۔

٣٣٠ عَن مُحَمَّدِ بِن كَعِبِ القُرَظِيِّ أَنَّ أَهِلَ العِرَاقِ أَصَابَتهُم أَزِمَةٌ فَقَامَ بَينَهُم عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ! أَبشِرُوا، فَوَاللَّهِ اِنِّي لَالْرَجُو أَن لاَ يَمُرَّ عَلَيكُم الَّا يَسِيرٌ حَتَّى تَرَوا مَا يَسُرُّكُم مِنَ الرِّفَاهِ وَاليُسوِ، قَد رَأَينِي مَكَثَت ثَلاَ ثَهُ أَيَّامٍ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا يَسُرُّكُم مِنَ الرِّفَاهِ وَاليُسوِ، قَد رَأَينِي مَكَثَت ثَلاَ ثَلَا ثَلَا مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَشَى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَعَطُ عِمُهُ لِي، فَقَالَ: يَابُنيَّةُ وَاللَّهِ مَا فِي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ اللَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ بَسَتَ طِعِمُهُ لِي، فَقَالَ: يَابُنيَّةُ وَاللَّهِ مَا فِي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ اللَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ بَسَتَ طِعِمُهُ لِي، فَقَالَ: يَابُنيَّةُ وَاللَّهِ مَا فِي البَيتِ طَعَامٌ يَاكُلُهُ ذُو كَبِدٍ اللَّا مَا تَرَينَ بِشَيءٍ قَلِيلٍ بَسَنَ يَدَي وَلَكِن ارجِعِي فَسَيرِ رُقُكُمُ اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَ تِنِي فَأَخبَرَتِنِي وَانفَلَتُ وَذَهِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى أَن أَنْ يَعْتَى وَانفَلَتُ وَذَهِبِ فَقَالَ: يَاعَرَبِيُّ اهَل لَكَ أَن تَستَقِي لِي نَجلِي بَسِي قُرَيطَة وَلَولِ اللهِ عَلَى أَن أَنزِعَ كُلَّ دَلِهِ بِتَمرَةٍ فَجَعَلْتُ أَنزِعُ فَكُلُّمَا نَزَعَتُ دَلوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَي وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ يَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيه وَآلِهِ يَاللّهُ بَطَنا لَقَد لَقِيتَ اليَومَ ضَرَّا، ثُمَّ نَوْعَتُ مِثلَ لِلْابُهُ مَلَى اللّهُ عَلَيه وَآلِهِ يَاللّهُ مَلْ اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَاللهُ بَطَنا لَقَد لَقِيتَ اليَومَ ضَرَّا، ثُمَّ نَوْعَتُ مِثلَ لِلْابُهُ عَلَيه وَآلِهِ وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَاللهُ وَلَلْهُ وَلُهُ لِللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَاللهُ وَلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيه وَآلِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيه وَآلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيه وَآلِهُ وَاللهُ عَلَيه وَآلِهُ اللهُ عَلَيه وَآلِهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْعِعُولُ اللهُ عَلَيه وَاللهُ وَلَلْهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَاللّهُ وَالْفِلَ

<sup>( \*</sup> ٢٣ ) ابو داؤد، السنن ١٣٨/٢، رقم حديث ١٤١١.

البيهقي، السنن ١٩٣/١ . بانادضعف تعدوطرق كي وجرع صن افيره كدرجديد

وَسَــلَّـمَ، ثُمَّ وَضَعتُ ثُمَّ انقَلَبتُ رَاجِعاً حَتَّى إِذَا كُنتُ بِبَعضِ الطَّرِيقِ إِذ أَنَا بِدِينَارٍ مُلقًى، فَلَمَّا رَأَيتُهُ وَقَلْفَتُ أَنظُرُ اِلَّيهِ وَأُوامِّرُ نَفسِي آخِذُهُ أَم آذِرُهُ فَأَبَت نَفسِي الَّا آخِذَهُ، قُلتُ أَستَشِيرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذتُهُ، فَلَمَّا جِئتُهَا أَخبَرتُهَا الخَبَرَ، قَالَت: هَذَا رِزقُ مِّنَ اللَّهِ، فَانطَلِق فَاشتِر لَنَا دَقِيقاً فَانطَلَقتُ حَتَّى جِئتُ السُّوقَ فَإِذَا يَهُودِيٌّ مِن يَهُودِ فَدَكَ جَمَعَ دَقِيقًا مِن دَقِيقِ الشَّعِيرِ فَاشتَرَيتُ مِنهُ فَلَمَّا إِكْتَلْتُ مِنهُ قَالَ: مَا أَنتَ مِن أَبِي القَاسِم قُلتُ: اِبنُ عَمِّي وَابنَتُهُ امرَأْتِي فَأَعطَانِي الدِّينَارَ فَجِئتُهَا فَأَخبَرتُهَا الخَبَرَ فَقَالَت: هَذَا رِزقٌ مِنَ اللُّهِ عَزَّوَجَلَّ فَاذَهَب بِهِ فَارِهِنهُ بِثَمَانِيةِ قَرَارِيطِ ذَهَبٍ فِي لَحمٍ فَفَعَلتُ ثُمَّ جِئتُهَا بِهِ فَقَطَعتُهُ لَهَا وَ نَصَبتُ ثُم عَجنَت وَخَبَزَت ثُمَّ صَنَعنَا طَعَاماً وَأَرسَلتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ نَا فَلَمَّا رَأَى الطَّعَامَ قَالَ: مَا هَذَا أَلَمْ تَأْتِي آنِفاً تَساءَ لِنِي فَقُلْنَا: بَلَى إجلِس يَارَسُولَ اللَّهِ نُحبِرُكَ الحَبرَ فَإِن رَأَيتَهُ طَيِّباً أَكَلتَ وَأَكَلنَا، فَأَحبَرنَاهُ الخبرَ فَقَالَ هُوَ طَيِّبٌ فَكُلُوا بِسمِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَإذَا هُوَ بأعرَابِيَةٍ تَشْتَدُّ كَأَنَّهُ نَـزَعَ فُؤَادُهَا فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَبضَعُ مَعِيَ بِدِينَارِ فَسَقَطَ مِنِّي وَاللهِ! مَا أُدرِي أَينَ سَقَطَ فَانظُر بِأَبِي وَأُمِّي أَن يَّذكُرَ لَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أُدِعِي لِي عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ فَجِئتُ فَقَالَ: إِذَهَبِ إِلَى الجَزَّارِ فَقُل لَهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ قَرَارِيطَكَ عَلَيَّ فَأُرسِل بِالدِّينَارِ فَأُرسَلَ بِهِ فَأَعطَاهُ الَّاعرَابِيَةَ فَذَهَبَت بهِ . (العَدنِيُّ)

ﷺ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اہل عراق کونا گہانی قط سالی نے آلیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان میں کھڑ ہے ہو کر فر مایالوگو! خوش ہو جاؤ خداکی تئم مجھے قوی امید ہے کہ یہ قحط سالی تم پر تھوڑ ہے ہی عرصے کے لئے آئی ہے'تم جلد خوشحال ہو جاؤگے۔ تہہیں معلوم ہے کہ مجھ پر زمانے کے تین دن یوں بھی گزرے کہ سلسل فاقہ رہا جتی کہ بھوک کے سبب مجھے جان جانے کا خطرہ لاحق ہوا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاطمہ الزہراء کو بھیجا کہ میرے لئے پچھ کھانے کولے آئیں۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بٹیا! قسم بخدا گھر میں جاندار کے کھانے کے لئے تو پچھ نہیں' ہاں یہ تھوڑ اساسا منے جو پڑا ہے یہی ہے تم واپس جاؤ عقر یب اللہ تہہیں رزق دے گا۔ فاطمہ نے واپس آگر مجھے سب بتا دیا اور پچھ تھوڑ اساسا منے جو پڑا ہے۔ کہنے لگا اے کہنے۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک یہودی کنویں کے کنارے کھڑ اہے۔ کہنے لگا اے عربی ایک تو میری مجبوروں کے لئے یانی نکال دے گا؟ میں مجھے کھانے کو دوں گا، میں نے حامی بھرلی' یانی کے ایک ڈول کے عربی ایک ایک ڈول کے کیا تو میری مجبوروں کے لئے یانی نکال دے گا؟ میں مجھے کھانے کو دوں گا، میں نے حامی بھرلی' یانی کے ایک ڈول کے عربی ایک ایک ڈول کے کا کہنے کے ایک ڈول کے کا کہنے کو میں کو بیا کو ایک کو دوں گا، میں نے حامی بھرلی' یانی کے ایک ڈول کے کھوں کو کے کیانی نکال دے گا؟ میں مجھے کھانے کو دوں گا، میں نے حامی بھرلی' یانی کے ایک ڈول کے کون کی کھی کو کے کہنے کو کو کے کا کھوں کے کیانے کو کو کو کے کا کھوں کو کو کو کو کو کو کی کھوں کو کھوں کو کو کو کھوں کے کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کے کیانے کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کیا کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں ک

الأمراء الأمراء الأمراء المالية الأمراء المالية المالي بدلےا کی تھجور طے پائی۔ ہرڈول کے بدلےوہ مجھےا کی تھجور دیتار ہا۔ یہاں تک کہ تھی بھر تھجوریں ہو گئیں۔ میں نے بیٹھ کروہ کھائیں اور یانی بی کر کہا ارے پید! تونے آج کافی مشقت برداشت کی، پھر بنت رسول صلی الله علیه وآله وسلم کے لئے تھجوریں لانے کی غرض سے اتناہی یانی نکالا۔واپسی پر راہتے میں ایک دیناریڈادیکھاخیال آیا کہ اٹھاؤں یا جھوڑ دوں ،آخرِ کار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے مشوره كرنے كى بنياد برميں نے دينارا تھاليا۔ آكر فاطمہ كوسارى بات بتائي تو فاطمہ نے كہا يہ الله تعالی کی طرف سے رزق ہے۔ جائے اور ہمارے لئے آٹا خریدلائے۔ میں بازار گیا تو فدک کا رہائش ایک یہودی جو کے آٹے کا ڈھیرلگائے بیٹےا ہوا تھا۔ میں نے اس ہے آٹاخر پدااورواپس ہونے لگا تواس نے کہا کیاتم ابوالقاسم (محمصلی الله علیہ وآلہوسلم) کے رشتہ دار ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہوہ میرے چپازاد ہیں اوران کی بیٹی میری ہیوی ہے تو اس یہودی نے فورأ دینارواپس کردیا۔ میں وہ دینار لے کرستیدہ فاطمۃ الزہراء کے پاس آیا اور ساری تفصیل کہدستائی۔ ستیدہ فاطمۃ الزہراء نے کہا یہ الله عزوجل كا ديا ہوارزق ہے جائے اور آٹھ قیراط سونے كے بدلے اسے رہن ركھوا كر گوشت خريد لائے۔ ميں نے ايساہي كيا ا ورسیدہ فاطمۃ الزہراء کے لئے گوشت خریدلا یا اور کا کے کر ہانڈی پر چڑتھایا۔ فاطمہ نے آٹا گوندھ کرروٹی بنائی۔ہم نے کھانا تیار کرے فاطمہ کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلالائیں۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کھانا دیکھ کریو چھا یہ کیا ہے؟ تو ابھی ابھی میرے یا سنہیں آئی تھی؟ ہم نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف رکھیں ہم آپ کو پوری بات بتاتے ہیں۔اگرٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور ہم بھی کھالیں گے۔ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا کہدسنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیر پا کیزہ ہے ہاتھ بڑھاؤاوربسم اللہ کرو۔ بعدازاں نبی کریم صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک دیہاتی عورت کوآتے دیکھا۔ یوں لگ رہاتھا کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔عرض كرنے لكى يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ميرے پاس كل جمع پونجي ايك ہى دينارتھا جو كم ہوگيا، قتم بخدا مجھے بيمعلوم نہيں كه کہاں گراہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرمیرے ماں باپ قربان دیکھیں اگرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی اس کا ذ کر کرے، تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا جا وعلی ابن ابی طالب کومیرے پاس بلالا وَ- آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے بلا کرفر مایا اُس قصاب سے جا کر کہورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ تمہارے قرار پط میرے ذمہ ہیں ،لہذا

وہ دینارواپس کرے۔اس نے دینارواپس کر دیا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیناراس دیبہاتی عورت کو دے دیا اوروہ

لے کرچلی گئی۔



#### تسبيحات فاطميه

٢٣١ - إِنَّقِي اللَّهَ يَافَاطِمَةُ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ وَاعمَلِي عَمَلَ أَهلِكِ وَإِذَا أَخَذَتِ مَضجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاحمَدِي ثَلاَثاً وَثَلاَ ثِينَ وَكَبْرِي أَربَعاً وَّثَلاَ ثِينَ فَتِلكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيرٌ لَكَبْرِي أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَتِلكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ . (دَعَن عَلِيٍّ)

ﷺ حضرتً على المرتضى رضى الله عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! الله سے ڈرتی رہنا' اپنی شایان شان کا م کرنا اور سوتے وقت تینتیس بار سبحان اللهٰ تینتیس بار الحمد لله اور

( ٢٣١) الطيالسي، المسند، ص ١٦،١٥، وقم حديث ٩٣.

عبدالرزّاق، المصنف ١ /٣٣٣٣، رقم حديث ١٩٨٢٨

ابنِ سعد، الطبقات ٢٥/٨ .

ابن ابي شيبة، المصنف ٢٩٣٨، رقم حديث ٢٩٣٨٠ .

احمد، المسند ١/ • ٨،٥٩ ٩،٧ ٩،٧ • ١٥٦١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٦١ .

ايضاً، الفضائل ١٢٠٥ ٥/٢ ٥٠، رقم حديث ١٢٠٠ .

البخاري، الجامع الصحيح ٢١٢١٥/١، رقم حديث ١١٣.

ايضاً، ١/١٤، وقم حديث ٣٤٠٥ .

ايضاً، ٩/١٩، رقم حديث ٥٣١١.

ايضاً، ١٩/٩ ٥٠، رقم حديث ٥٣٢٢ .

ايضاً، ١١/١١، رقم حديث ٢٣١٨.

المسلم، الجامع الصحيح ١/٣ و ٢٠٢٠ و ٢٥ رقم حديث ٢٧٢٧.

ابو داؤد، السنن ١٥٠/٣، وقم حديث ٢٩٨٩،٢٩٨٨ .

ايضاً، ١٥/٥ ١٥/٥ ٣١١، رقم حديث ٢٢ - ١٣٠٥ - ١٣٠٥ .

الترمذي، السنن ٥/٥٤، رقم حديث ٨٠ ٣٣٠٩.

النسائي، السنن ٣٤٣،٣٤٣/٥ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ٢ / ٣٣٣، رقم حديث ٥٥٢٣ .

چُونِيْس بِاراللهُ اكبر پُرُه لِينا تويه پوراايك وهوجائ كاتيرايكل ايك خادم سے بهتر ہے۔

٢٣٢ - إِذَا أَخَذْتِ مَضَحَعَكِ فَقُولِي: اَلْحَمدُ لِلهِ الكَافِي سُبحَانَ اللهِ الْاَعلَى حَسبِى اللهُ وَكَفَى، مَاشَاءَ الله فَصَى سَمِعَ اللهُ لِمَن دَعَا لَيسَ مِنَ اللهِ مَلجَاً وَلا وَرَاءَ اللهِ مُلتَجاً ﴿ تَوَكَفَى، مَاشَاءَ اللهِ وَرَبَّيُ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلّا هُو آخِذْ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَرَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ . ﴿ اَلْحَمَدُ لِلهِ اللّهِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلّمَ ) مَامِن مُسلِمٍ يَقُولُها عِندَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ ) مَامِن مُسلِمٍ يَقُولُها عِندَ مَنَامِهِ ثُمَّ يَنَامُ وَسِطَ الشَّيَاطِينِ وَالهَوَامَ فَتَضُرُّهُ . (إِبنُ السِّنِيِّ عَن فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ)

ﷺ سیّدہ فاظمۃ الزہراءرضی الله عنہا سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فر مایا کہ سوتے وقت یوں پڑھ لیا کرؤساری تعریفیں اس کی جوکافی ہے وہ پاک اور عالی شان ہے میر ے لئے اللہ کافی ہے وہ جو چاہے کر ئے اللہ کے سواکوئی جائے پناہ ہے نہ اس کے سواکوئی بناہ دے سکتا ہے۔ میر ااسی پر بھر وسہ ہے جو میر ااور تمہار ارب ہے کوئی جاندار نہیں جواس کی قدرت سے باہر ہوئے ہے شک میر اپر وردگار صراط متنقم پر ہے تمام تعریف اللہ کی جس کی کوئی اولا دنہیں اس کا کوئی شریک حکم نہیں وہ کمزوز نہیں کہ اس کا کوئی سہار ابنے اس کی کماحقہ بڑائی بیان کرؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کوئی مسلمان اگر سوتے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو وہ شیطانوں کے نریخ میں سوجائے یا جنگلی درندوں کے در میان اسے کوئی شئے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

٢٣٣ - أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى خَيرٍ مِمَّا سَأَلتُمَاهُ إِذَا أَخَذتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرًا اللَّهَ أَربَعاً وَّثَلاَ ثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيرٌ لَكُمَا مِن خَادِمٍ (حم، خ، م، د، وَاحْمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَادِماً قَالَ فَذَكَرَهُ. تَن حب عَن عَلِيٍّ ) أَنَّهُ وَفَاطِمَةَ سَأَلاَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَادِماً قَالَ فَذَكَرَهُ.

الله علی المرتضیٰ رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ اور سیّدہ فاطمۃ الز ہراءرضی الله عنہمانے نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طلب سے سوانہ تمہیں بتا دوں کہ جبتم سونے لگوتو چونیّس باراللہ اکبر تینتیس بارالحمد لله اور تینتیس بار سجان الله پڑھ لیا کرواییا کرنا ایک خادم سے بہتر ہے۔

أم فضل رضى الله عنها كاخواب اوراس كي تعبير

٢٣٢ - خَيراً رَأَيتِ تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلاماً فَتَرضِعِيهِ (عَن أُمِّ الفَضلِ) أَنَّهَا قَالَت: يَارَسُولَ اللهِ!

# الله المراء المراء الله المراء الله المراء المر

رَأَيتُ كَأَنَّ فِي بَيتِي عُضواً مِن أَعضَائِكَ قَالَ فَذَكَرَهُ .

ﷺ امضل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عرض کرتی ہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے 'آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ اچھا خواب ہے ٔ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جسے تو دودھ پلائے گی۔

وهاری دارریشمی کیژا

٢٣٥ - عَن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن خَاتَمِ

(۲۳۳) عدیث (۲۳۱) کی تخ تی دیکھے۔

(۲۳۲) احمد، المسند ۲/۹۳۳.

ابنِ ماجة، السنن ٢ /٣٩٣ ، رقم حديث ٣٩٢٣ =

ابو يعلى، المسند ٢ / ١ ٠ ٥ ، ١ ٠ ٥ ، رقم حديث ٢ ٠ ٥ ٠ .

الطبراني، المعجم الكبير ٥/٣، رقم حديث ٢٥٢٦.

ايضاً، ١٩/٣، رقم حديث ٢٥٣١ .

ايضاً، ٢٦،٢٥/٢٥، رقم حديث ٣١،٣٩،٣٨ .

المزي، التهذيب الكمال ١٠٤/٢ ا . حس،جب كرتوروطرق كي وجهد ورجصت يرب-

(٢٣٥) مالك بن انس، المؤطا ١/٠٨، رقم حديث ٢٨ . =

الطيالسي، المسند، ص ١١، رقم حديث ١٠٣.

عبدالرزّاق، المصنف ١٣٥/١٣٥/١، رقم حديث ٢٨٣٢،٢٨٣٣،٢٨٣٢ .

ابن ابي شيبة، المصنف ١٩/٨ ١٥٩٠١ ، وقم حديث ٢٣٧٣١ .

احمد، المسند ١/٨٧ .

المسلم، الجامع الصحيح ١٩٨١ ٩٠١ وقم حديث ٣٨٠ . بشرح نُووي

ابنِ ماجة، السنن ١/٢ ١١ ، رقم حديث ٣٢٠٢.

ايضاً، ١٢٠٣/٢، رقم حديث ٣٦٣٨.

ايضاً، ١٢٠٥/٢، رقم حديث ٣٢٥٣.

النَّهَ بِهِ وَلُبُوسِ الفَسِّيِّ وَالمُعَصفِرِ وَقِرَاءَ قِ القُرآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَكَسَانِي حُلَّةً مِن سَيَّرَاءَ فَ خَرجتُ فِيهَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيٌّ لَم أُكسِكَهَا لِتَلِسِهَا، فَرَجَعتُ الَى فَاطِمَةَ فَأَعطَيتُهَا طَرَفَهَا كَالْبِسِهَا، فَرَجَعتُ الَى فَاطِمَةَ فَأَعطَيتُهَا طَرَفَهَا كَالِسِمَة اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَت: تَربَت يَدَاكَ يَا ابنَ أَبِي طَالِبٍ مَاذَا جِئتَ بِهِ؟ قُلتُ، كَا أَنَّهَا تَلْوِي مَعِي، فَشَقَقتُهَا، فَقَالَت: تَربَت يَدَاكَ يَا ابنَ أَبِي طَالِبٍ مَاذَا جِئتَ بِهِ؟ قُلتُ، نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَن أَلبِسَهَا فَالبِسِيهَا وَ (قَالَ) أَكسِي نِسَاءَ كِ . (ابنُ جَريرٍ)

ﷺ حفرت علی المرتضی الله عندراوی بین که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جھے سونے کی انگوهی و دھاری دار مصری کپڑ ااور پیلے رنگ کالباس بیننے اور رکوع میں قر اُتِ قر آن ہے منع فر مایا۔ اور جھے نقش و نگار والا ریشی کپڑ وں کا جوڑا عطا فر مایا ' میں پہن کر با ہرآیا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے جھے فر مایا: اے بلی! میں نے تھے نہیں دیا کہ تو اسے پہن لے میں واپس آیا تو اس کپڑ ہے کا ایک سرا فاطمہ پر ڈالا تو یوں لگا کہ ہم دونوں نے اکٹھے لپیٹ لیا ہے۔ پھر میں نے اس کے دو کمڑ ہے کو دیئے۔ فاطمہ نے کہا اے ملی بن ابی طالب! آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں میکس لئے لائے بین میں نے کہا جھے تو رسول الله

ابو داؤد، ۱۳۰۵، رقم حدیث ۲۰۳۳، ۲۰۰۵، ۲۰۳۷.

الترمذي، ٢١٣، ٥٠، رقم حديث ٢١٣.

ايضاً، ١٩٢٥ ٩٢،١٩١، رقم حديث ١٤٢٥ .

ايضاً، ۱۹۸/۳ وقم حديث ۱۷۳۷ .

ايضاً، ٥/٨٠١، رقم حديث ٢٨٠٨.

النسائي، السنن ٢/١٨٨،١٨٤، وقم حديث ١٠٣٠، ١٠١٠.

ايضاً، ٢/٢ /١ ، رقم حديث ١١١٨، ١١١١ .

ايضاً، ١٤٥/١،٥١٨، وقم حديث ١٢٥/١،١٥٥ .

ايصاً، ١٥٢١، رقم حديث ٥٢١٢،٥٢١١ .

ايضاً، ١٩٢٨ تا ١٩٢، وقم حديث ٥٢٢٢ تا ٥٢٧٣ .

ابو يعلى، المسند ١/٢٨٢، ٢٨٢، رقم حديث ٢٨١،٢٧٦ .

ايضاً، ۲/۲۵۵،۲۵۹،۲۵۹،۲۷۲،۰۳۳، وقم حديث ۲۹،۲۹۱، ۳۱۹،۳۱۳، ۱۹،۳۱۳، ۱۹،۳۱۳، ۱۹،۳۱۳.

ابنِ حبّان، الجامع الصحيح ٢ / ٢٥٣/١٦ ١٣، ١٦، ١٥ ، وقم حديث ٥٥٠٢، ٥٥٣٨ . ٥٥٠٠

صلى الشعليدوآ له وسلم في يه يهنف في منع فرماديا به الواسيم به فواور فرمايا كه اپن خاندان كى خواتين كو پهناؤ -٢٣٧ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: أُهدِيَ إليَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مُسَتَّرَةً بِحَرِيرٍ سَدَاهَا حَرِيرٌ وَلَحَمَتُهَا حَرِيرٌ فَأَرسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتيتُهُ فَقُلتُ: مَا أَصنَعُ بِهَا أَلِي مَسْقَاع فَالَّذَ وَفُلا نَةٍ فَذَكَرَ أَلِي سَدَاهَا حَرِيرٌ وَلَحَمَتُهَا حَرِيرٌ فَأَرسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتيتُهُ فَقُلتُ: مَا أَصنَعُ بِهَا أَلِيسُهَا؟ قَالَ: لا إِنِّي لا أَرضَى لَكَ مَا أُكرِهُ لِنَفْسِي وَلَكِن شَقِّقهَا خُمُرًا لِفُلا نَةٍ، وَفُلا نَةٍ فَذَكَرَ فِيهِنَ فَاطِمَةَ فَشَقَقتُهَا أُربَعَة أَحِمِرَةٍ . (ش وَالدَّورَقِيُّ، هب)

توں حضرت علی الرتضای رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھاری دارریشی کیڑا تخفے میں دیا گیا جس کے تانے بانے ریشم کے تھے۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیج دیا۔ میں نے حاضر ہوکر عرض کیا، کیا میں اسے پہن سکتا ہوں؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں جو مجھے اپنے لئے ناپند ہے وہ تیرے لئے بھی ناپند ہے۔تم اس کے ملائے کر کے فلاں .....فلاں عورت کو دے دو ان میں سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تو میں نے اس کے چار مکل سے دو اس کے حیار مکلاے کر لئے۔

٣٣٠ - عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ حُلّةً سَيَّرَاءَ فَرَحتُ فِيهَا فَلَمَّا رَآهَا عَلَيَّ قَالَ: إِنِّي لَم أُكسِكَهَا لِتَلبِسَهَا فَرَجَعتُ فَأَعطيتُ فَاطِمَةَ سَيَّرَاءَ فَرَحتُ فِيهَا فَلَمَّا رَآهَا عَلَيَّ قَالَ: إِنِّي لَم أُكسِكَهَا لِتلبِسَهَا فَرَجَعتُ فَأَعطيتُ فَاطِمَةَ نَاحِيَتَهَا كَأَنَّهَا تَطوِيهَا مَعِيَ فَشَقَّقتُهَا بِإِثنينِ فَقَالَت: تَرِبَت يَدَاكَ مَاذَا صَنَعتَ قُلتُ: نَهَانِي رَاحِيتَهَا كَأَنَّها تَطويها مَعِي فَشَقَّقتُها بِإِثنينِ فَقَالَت: تَرِبَت يَدَاكَ مَاذَا صَنعتَ قُلتُ: نَهَانِي رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن لُبسِهَا فَالبِسِي وَاكسِي نِسَاءَ كِ . (عَ وَالطّحَاويُ)

و حفرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رہیٹی کیڑوں کا نیا جوڑا پہنایا جے پہن کر میں اچھامحسوس کر رہاتھا۔ بعدازاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا ' میں نے مجھے اس لئے یہ جوڑا نہیں دیا کہ تو خود پہن لے میں نے واپس آکراس کا ایک سرا فاطمہ پرڈالا تو یوں لگا کہ ہم دونوں نے اسم کے لیپ لیا ہے۔ میں نے اس کے دوئلڑ کر دیتے تو فاطمہ نے کہا آپ کے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ آپ نے کیا رکیا ہے؟ میں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کے پہنے سے منع فرمایا ، یہ تم پہن لواور اپنے خاندان کی خواتین کو پہناؤ۔

> (۲۳۱) مدیث (۲۳۵) کی تخ تی دیکھیے۔ (۲۳۷) مدیث (۲۳۵) کی تخ تی دیکھیے۔

مسند فاطعة الزَّهراء على الله عنه قال: كساني النَّبيُّ صلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بَر دَينِ مِن حَرِيدٍ فَخَرَجتُ فِيهِمَا إِلَى النَّاسِ لِيَنظُرُوا إِلَى كِسوَةِ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَلَيَّ حَرِيدٍ فَخَرَجتُ فِيهِمَا إِلَى النَّاسِ لِيَنظُرُوا إِلَى كِسوَةِ النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم عَلَيَّ فَرَآهُمَا عَلَيَّ فَأَمَرَ بِنَزعِهِمَا فَأَعطَى أَحَدَهُمَا فَاطِمَةً وَشَقَّ الآخَرَ بِاثنينِ لِبَعضِ نِسَائِهِ . (كر) فَرَآهُمَا عَلَيَّ فَأَمَرَ بِنَزعِهِمَا فَأَعطَى أَحَدَهُمَا فَاطِمَةً وَشَقَّ الآخَر بِاثنينِ لِبَعضِ نِسَائِهِ . (كر) وَ هَمَا عَلَي فَأَمَرَ بِنَزعِهِمَا فَأَعطَى أَحَدَهُمَا فَاطِمَة وَشَقَّ الآخَر بِاثنينِ لِبَعضِ نِسَائِهِ . (كر) وَ هَمَا عَلَيَّ فَأَمَرَ بِنَزعِهِمَا فَأَعطَى أَحَدَهُمَا فَاطِمَة وَشَقَّ الآخَر بِاثنينِ لِبَعضِ نِسَائِهِ . (كر) وَ هَمَا عَلَى الله عليه وَآلَة وسَلَّم عَلَيْ الله عليه وَآلَة وسَلَّم عَلَيْ الله عليه وَآلَة وسَلَم عَلَيْ وَرَعْ وَمَا عَلَى الله عليه وَآلَة وسَلَم الله عليه وَآلَة وسَلَم الله عليه وَآلَة وسَلَم عَلَيْ وَرَعْ وَالْ عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عليه وَآلَة وسَلَم الله عليه وَآلَة وسَلَم الله عليه وَآلَة وسَلَم الله عليه وَآلَة وسَلَم عَلَيْ وَرَعْ وَالْ عَلَيْ عَلَيْ وَيَعْ وَلِهُ مَا يُعْلِى وَعَلَامُ مَا يُعْلَى وَيْقُ الْآلَة وَلَا عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله وَلَوْلَ عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَلَوْلُ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ وَلَا عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَلَوْلُ عَلَى الله عَلَيْ وَلَوْلُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَم الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ ع

٢٣٩ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: أُهدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مَكفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لَحَمَتُهَا فَأَرسَلَ بِهَا الَيَّ فَأَتَيتُهُ فَقُلتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا أَصنَعُ بِهَا أَلسُهَا قَالَ: لاَ وَلَكِن إِجَعَلهَا خُمُراً بَينَ الفَوَاطِم .

ﷺ حفزت علی الرتفنی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوریشی جوڑا تخفے میں دیا گیا جس کے تانے بانے ریشم کے تھے۔آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھجوا دیا۔ میں نے آکر عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم! میں انٹ وسلم! میں الله علیہ وآلہ وسلم! میں انٹ کا کیا کروں میں تقسیم کر کے فواطم میں بانٹ

وضاحت: فواظم سے مراد فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت عزه رضى الله عنها اور فاطمة الزبراء رضى الله عنها بنت رسول صلى الله عليه وآله وسلم بيل بعض مترجمين نے لفظ "فواظم" كوسم بحج بغيراس كا ترجم سيّده فاطمة الزبراء رضى الله عنها سے كيا مترجم حسن الم محسن عن عن محت الله علي حسن بن حسن بن حسن بن حسن عن أمّه فاطمة بنت رسُولِ الله صَلّى الله عَليه وَ آلِيه وَسَلّم : لا يَلُومُ امرُو الله صَلّى الله عَليه وَ آلِيه وَسَلّم : لا يَلُومُ امرُو الله نفسة بنت

<sup>(</sup>۲۳۸) مديث (۲۳۵) کي تخ تيځ ريکھنے۔

<sup>(</sup>۲۳۹) حدیث (۲۳۵) کی تخ تی کھے۔

<sup>(</sup> ۲۳۰) ابنِ ماجة، السنن ۲/۲ ۹ ۰ ۱ ، رقم حديث ۳۲۹۲ .

ابو يعلى ، المسند ١٢/١١٥/١٢ ، رقم حديث ٢٧٣٨

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٩٨، رقم حديث ١٨١ ضعيف، تعردطرق كسبب صحيح

#### 

وَفِي يَدِهِ رِيحُ عمر . (ابنُ النَجَّارِ)

الرضوان سے مروی ہے کدرسول اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

وضاحت: حدیث کے آخری الفاظ " ریح عصر "مندِ فاطمہ کی بعض اشاعتوں میں غلط ہیں، جب کہ اصل الفاظ" دِیٹے غَمَرٍ " درست ہیں، سنن ابنِ ماجہ سنن ابوداؤو، سننِ تر مذی وغیرہ مصادرِ حدیث میں اسی طرح بیالفاظ مذکور ہیں۔ مترجم

ایک خادم سے بہتر عمل

١٣١- عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَت: جَاءَ ت فَاطِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ تَشكُو الخِدمَةَ فَقَالَت: يَارَسُولَ اللهِ! لَقَد مَجِلَت يَدَيَّ مِنَ الرَّحَى أَطَحَنُ مَرَّةً وَأَعجِنُ أُخرَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِن يَّرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَأْتِكِ وَسَلَّمَ: إِن يَّرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَأْتِكِ وَسَلَّمَ: إِن يَّرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَأْتِكِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِن يَّرزُقكِ اللهُ شَيئًا يَأْتِكِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيرٍ مِن ذَلِكَ إِذَا أَخذتِ مَضجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثا وَقَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاثاً وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرِي ثَلاَثا وَثَلاَ ثِينَ وَأَحمَدِي أَربَعا وَثَلاَ ثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ، وَهُو خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ - (ابنُ جَرِيرٍ)

ﷺ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہاً نے بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضرہ وکرایک خادمہ کی درخواست کی یارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! چکی پیسے پیسے میرے ہاتھوں میں گر ہیں پڑگئی ہیں اور گوندھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' اگر اللہ نے تمہیں پچھ دینا ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، ہاں میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتا دوں کہ سوتے وقت تینتیس بارسجان اللہ' تینتیس بار اللہ اکبراور چوتیس بار الحمد للہ پڑھ لیا کرؤیہ پوراسومرتبہ ہوا اور یہ ایک خادم سے بہتر عمل ہے۔

٢٣٢ - عَن أَبِي مَريَمَ قَالَ: سَمِعتُ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَت تَدُقُ السَّر السَّرَمَكَ بَينَ حَجَرَينِ حَتَّى مَجِلَت يَدَاهَا فَقُلتُ لَهَا: اِيتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَلِيهِ خَادِماً فَفَعَلَت ذَلِكَ لَيلَةً أُولَيلَتينِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ

(۲۳۱) احمد، المسند ۲۹۸/۱.

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٠١٠ه ١، رقم حديث ١٩٢ بنرضيف، تعدوطرق كـ سبب يح لغيره (٢٣٢) حديث (٢٣١) كي تخ يج و يكيئ -

وَسَلَّمَ إِلَى بَيِتِهِ أُخِبِرَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتُهُ لِحَاجَةٍ فَلَمَّا أَبِطاً عَلَيهَا رَجَعَت إِلَى بَيتِهَا فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ دَخَلنا فِرَاشَنا فَلَمَّا اِستَأَذَنَ عَلَينَا تَحَشَحَشنَا لِنَلبِسَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَينَا حَتَّى جَلَسَ عِندَ عَلَينَا ثِيَابَنَا فَلَمَّا اصَمِعَ ذَلِكَ قَالَ كَمَا أَنتُمَا فِي لِحَافِكُمَا فَدَخَلَ عَلَينَا حَتَّى جَلَسَ عِندَ وَلُوسِنَا وَأَدْخَلَ مِلَينَا حَتَّى جَلَسَ عِندَ رَوُّ وسِنَا وَأَدْخَلَ رِجليهِ بَينِي وَبَينَهَا فَقَالَ: حُدِّثَت أَنَّ ابنتِي أَتَتِنِي لِحَاجَةٍ لَهَا مَا كَانَت حَاجَتُكِ يَا بُنيَّةُ . أَو مَا كَانَ حَاجَتُكِ يَا بِنتِي . فَاستَحيَت فَاطِمَةُ أَن تَكَلَّمَهُ عَلَى تِلكَ الحَالِ حَاجَةُ لِهَا مَا كَانَت عَاجَتُكِ يَا بُنَيَّةُ . أَو مَا كَانَ حَاجَتُكِ يَا بِنتِي . فَاستَحيَت فَاطِمَةُ أَن تَكَلَّمَهُ عَلَى تِلكَ الحَالِ حَاجَتُكِ يَا بُنيَّةُ . أَو مَا كَانَ حَاجَتُكِ يَا بِنتِي . فَاستَحيَت فَاطِمَةُ أَن تَكَلَّمَهُ عَلَى تِلكَ الحَالِ وَأَجَابُ عَلِي عَنهَا بَعَدَ مَا سَأَلَهَا مَرَّتَينِ أُوثَلاَ ثَا فَقَالَ: أَتَتَكَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَت مَجلَت عَلَي عَنهَا بَعَدَ مَا سَأَلَهَا مَرَّتِينِ أَوثَلا ثَاقَالَ: أَتَتَكَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَت مَجلَت يَدَاهًا مِن دَقَ الدَّرَمَكَ فَأَتَتَكَ تَسَأَلُ خَادِماً فَقَالَ مَايَدُومُ لَكُمَا أَحَبُّ إِلَيْكُمَا أَو مَاكَانَ مَا يَدُومُ إِلَيْ اللهِ فَمَا اللهَ فَوَالَ مَا يَدُومُ لَكُمَا مِمَّا سَأَلتُمَانِي . (إبنُ جَرِيرٍ) فَذَا أُويَتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَصَامَا اللهُ عَرْ لَكُمَا مِمَّا سَأَلتُمَانِي . (إبنُ جَرِيرٍ)

ﷺ حضرت ابومریم کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ بے شک چکی پینے فاظمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑگے تو ہیں نے انہیں بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ایک خادم طلب کرنے کے لئے بھیجا۔ وہ ایک دومر تبدگئیں اوروا پس آگئیں۔ جب رسول الدصلی اللہ علیہ والہ وسلم گھر لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فاظمہ کی آمد کا ہما گھر کو الدی الشرعلیہ والہ وسلم مارے ہاں تشریف لائے اور ہماری خواب گاہ میں اندرا آئے۔ ہم لیٹے ہوئے تھے ہوئے کہ پررہو۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے ساتھ لحاف میں تشریف لائے اور ہماری اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے ساتھ لحاف میں تشریف لائے کیا کا م ہماری آواز سن کرفر مایا جھیے ہوؤ لیسے ہوئے لیے اور فر مایا معلوم ہوا ہے کہ بٹیا کسی کام کے لئے میرے ہاں گئ تھی نتاؤ کیا کام تھا۔ قالمہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دو تین بار پوچھنے پر حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ عنہ ہیں بات کرتے ہوئے شرم محسوس کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دو تین بار پوچھنے پر حضرت علی المرتفیٰی رضی اللہ عنہ ہیں دائی نقع دینے والی چیز عطا کروں یا جوج میں ہو اورون نے موش کے ہاں کے ایک خادم کی طلب کرنے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے میں بار ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے فر مایا ہمیں دائی نقع دینے والی تی عطافر ما تکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا سوتے وقت تینتیں بارسجان اللہ تینتیں بارسجان اللہ اسے بہتر ہے۔ ابی باراللہ اکراور چونتیں بارالحم دونوں کے گا 'ایسا کرنا تمہاری طلب سے بہتر ہے۔

٢٣٣ - عَن عُبَيدَةَ عَن عَلِيٍّ قَالَ: اَشتَكَت فَاطِمَةُ مَجِلَ يَدَهَا مِنَ الطَّحِنِ فَقُلتُ: لَو أَتَيتِ

أَبَاكِ فَسَأَلِتِهِ خَادِماً قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَم تُصَادِفهُ فَرَجَعَت فَلَمَّا جَاءَ أُحِبِرَ فَأَتَانَا وَقَد أَخَذَنَا مَضَاجِعَنَا وَعَلَينَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسنَاهَا طُولاً خَرَجَت مِنهَا جَنُوبُنَا وَإِذَا لَبِسنَاهَا عُرَفاً خَرَجَت مِنهَا جَنُوبُنَا وَإِذَا لَبِسنَاهَا عَرَفاً خَرَجَت رَوُّ وسُنَا وَأَقدَامُنَا قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أُخِبِرتُ أَنَّكِ جِئتِ فَهَل كَانَت وَإِذَا لَبِسنَاهَا عَرَفاً خَرَجَت رَوُّ وسُنَا وَأَقدَامُنَا قَالَ: يَا فَاطِمَةُ أُخبِرتُ أَنَّكِ جِئتِ فَهَل كَانَت لَكِ حَاجَةٌ قَالَت: لاَ قُلتُ: بَل شَكَت إِلَيَّ مَجِلَ يَدَهَا مِنَ الطَّحِنِ فَقُلتُ لَو أَتَيتِ أَبَاكِ تَسأَلِيهِ خَادِماً قَالَ: أَفلاً أَدُلاً ثُلِي مَا عُلَى مَاهُو خَيرٌ لَكُمَا مِنَ الخَادِمِ إِذَا أَخَذَتُما مَضجِعَكُمَا فَقُولا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ مِن بَينِ تَسبِيحٍ وَتَحمِيدٍ وَ تَكبِيرٍ . (ابنُ جَرِيرٍ) وَصَحَحَهُ .

جوئے تو جھے اس کی شکایت کی۔ میں نے کہاتم اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کرایک خادم طلب کرلو۔ سیّدہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کرایک خادم طلب کرلو۔ سیّدہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں' ملا قات نہ ہوئی تو واپس آگئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی برسیّدہ کی آمد کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رأ تشریف لائے' ہم خواب گاہ میں سے ،اور ایک ایسی چا دراوڑھی ہوئی تھی جو لدائی میں ڈالیس تو پہلو نظے اور چوڑ ائی میں اوڑھتے تو سراور پاؤں دونوں نظے ہوجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' میں ڈالیس تو پہلو نظے اور چوڑ ائی میں اوڑھتے تو سراور پاؤں دونوں نظے ہوجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' فاطمہ! میرے ہاں تبہارے جانے کا کیا مقصد تھا؟ سیّدہ نے عرض کیا میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے عرض کیا اس نے جھے چکی فاطمہ! میرے ہاتھ زخمی ہونے کا شکوہ کیا تھا تو میں نے بھیجا تھا کہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم تو طلب پینے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہونے کا شکوہ کیا تھا تو میں نے بھیجا تھا کہ اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم تو طلب کر در حملیا کر دے کیا میں تمہیں ایک خادم سے بہتر عمل نہ بتا دوں' جب تم سونے لگوتو تینتیس بارسجان اللہ' تینتیس بار المحمد للہ اور چوتیس بار

. ابن جریر نے اس روایت کوسیح قرار دیا۔

٣٣٠ - عَن هُبَيرَةَ عَن عَلِيٍّ قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ: لَو أَتيتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسَأَلِيهِ خَادِماً فَإِنَّهُ قَد جَهِدَكِ الطَّحنُ وَالعَمَلُ، قَالَت: إنطَلِق مَعِيَ فَانطَلَقتُ مَعَهَا فَسَأَلنَاهُ فَسَأَلنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيرٌ لَكُمَا مِن ذَلِكَ إِذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيرٌ لَكُمَا مِن ذَلِكَ إِذَا وَيَتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحُوهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبُرُوهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَهَللُوهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ وَكَبُرُوهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَهَللُوهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ وَهَللُوهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ عَلَى اللّهَان وَأَلفٌ فِي المِيزَانِ لَا إِبنُ جَرِيرٍ)

کی بئیرہ داوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء سے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم طلب کرلؤ کیونکہ چکی پینے اور کام کاج کے سبب تہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، فاطمہ مجھے بھی ساتھ
لے گئی۔ ہم دونوں نے حاضر ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض مدعا کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کیا
میں تمہیں ایک خادم سے بہتر عمل نہ بتا دوں کوسوتے وقت تینس بارسجان اللہ 'تینتیس باراللہ اکبراور چونتیس بارتہلیل کرلیا کرؤ
میں تاب پرتویہ ہوبار ہے لیکن میزان پر ہزار کے برابر ہے۔

عَلِي بِنِ الحَسَنِ عَنِ الحُسَينِ بِنِ عَلِي عَن عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إذَهَبِي إلَى عَلِي بِن أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إذَهَبِي إلَى عَلِي بِنِ الْحَسَنِ عِنِ الحُسَينِ بِنِ عَلِي عَن عَلِي بِن أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ فَقَالَ: إذَا جَاءَ سَبِي فَاتِينَا أَبِيكِ فَسَيلِيهِ يُعطِيكَ خَادِماً يَقِيكِ الرَّحَى وَحَرَّ التَّوْرَ فَاتَّتُهُ فَسَأَلُونَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى فَجَاءَ سَبِي هِن نَاحِيةِ البَحرينِ فَلَم يَزَل النَّاسُ يَطلُبُونَ وَيَسأَلُونَهُ إِنَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَي فَعَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم مُعطاءً وَلا يُسأَلُ شَيئًا إلاّ أَعطاهُ حَتَى إذَا لَم يَبقَ شَيءٌ أَتَينَا نَطلُبُ، فَقَالَ لَها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، جَاءَ نَا سَبِي فَطلَبهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعلُمُكِ فَقُولِي اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّم ، جَاءَ نَا سَبي فَطلَبهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعلَمُكِ مَا هُو كَن رَبِّ كُلُ شَيءٍ مُنزِلَ التَّورَاةِ وَإلا نجيلٍ وَالقُر آنِ وَقَالِقَ الحَبُّ وَالنَّوى العَقْمِ وَرَبُّ السَّعُواتِ السَّعِ وَرَبَّ السَّعُولِ التَّهِ وَاللَّهُ النَّاسُ وَلَكِن أَعَلَمُكِ التَّي وَالْتُولُ التَّهِ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَاللَّهُ عَلَي وَالْتَلَا مِنَ الفَقِرِ الْعَلِي عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، قِلَ اللهُ عَلَي وَاللهِ وَسَلَّم ، قِيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ عَلِي : فَمَا تَرَكَتُهَا مُنذُ عَلَم فِي انِتَفَاءِ وَالْهُ وَسَلَّم ، قِيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ . (أَبُو نُعَمِ فِي انِتَفَاءِ وَسَلَّم ، قِيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ : وَلا لَيلَة عَلَي وَلَه وَسَلَّم ، وَلَه وَسَلَّم ، قِيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ عَلَي وَلَه وَسَلَّم ، وَلَكُ فَعَم وَالِه وَسَلَّم ، وَلا لَيلَة عَلَي وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّم ، قَيلَ : وَلا لَيلَة صَفِينَ قَالَ عَلْ اللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّم ، قَيلَ : وَلا لَيلَة صَفَينَ قَالَ عَلْ اللهُ عَلَيه وَآلِه وَسَلَّم ، في المُعْلَا اللهُ عَلَيه وَالْ فَا عَلْ اللهُ عَلَيه وَالْ ف

علی ابن ابی طالب علیم الرضوان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے کہا'اپنے باباجان صلی علی ابن ابی طالب علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں مارضوان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے کہا'اپنے باباجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکرایک خادم طلب کر وجو تمہیں چکی پینے اور تنور گرم کرنے سے چھٹکارادے۔ سیّدہ رضی اللہ عنہانے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرایک خادم طلب کیا۔ فرمایا ایک قیدی لایا گیا تھا جو ہم نے دے دیا۔ بحرین کے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکرایک خادم طلب کیا۔ فرمایا ایک قیدی لایا گیا تھا جو ہم نے دے دیا۔ بحرین کے

علاقے سے ایک قیدی لایا گیا تو لوگوں نے اس کی طلب کی اور مسلسل اس کا تقاضا کرنے گیے جبکہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی ما نگاجائے عطافر ماتے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں بچا تو ہمیں ہماری ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باس کھینچ لائی۔ سیّدہ رضی اللہ عنہا سے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیدی ہمارے پاس آئے تو لوگ مانگ لیتے ہیں ہاں میں تمہیں ایک خادم سے بہتر عمل بتا دیتا ہوں 'جبتم سونے لگوتو یوں پڑھ لیا کرو اسے ساتوں آسان کے رب عرش عظیم کے پروردگار ہمارے درب اور ہر شئے کے رب تو رات وانجیل وقر آن کے نازل کرنے والے میں ہر شئے کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جو تیری قدرت میں ہے تو ہی اول ہے جس سے قبل پچھنیں 'تو ہی آخر ہے جس کے بعد پچھنیں' تو ہی ظاہر ہے تچھ سے زیادہ ظاہر پچھنیں' ہمارا قرض ادافر ما اور ہمیں میں ہے تیں کہ جس سے بیا 'سیّدہ رضی اللہ عنہ ایک خادم کی بجائے پیکمات خوثی سے لے کرلوٹ آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ عنہ ایک خادم کی بجائے پیکمات بتائے ہیں ہم نے انہیں حزرجاں بنالیا۔ پو چھاگیا کہ شب صفین کو بھی بیا کہا تہ فراموش نہیں بھولے۔

٢٣٢ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَت فَاطِمَةُ يَا بِنَ عَمِّ شَقَّ عَلَيَّ العَمَلُ وَالرَّحَى فَكُلُم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ لَهَا، نَعَم فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْكَ مِن ذَلِكَ مِن ذَلِكَ مِن ذَلِكَ مِن ذَلِكَ مِن اللهِ عَلَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْمُ عَلَي اللهُ عَلَي المُعَلِي اللهُ الل

کواے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ عنہائے آپ سے شکایت کی کہ اے چپازاد! اب میرے لئے گر کا سارا کا م کاج اور چکی پیسنا مشکل ہو گیا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں میں نے سیّدہ سے کہاٹھ یک ہے دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لائے دونوں ایک ہی لی فی سے ایک خواب گاہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک دونوں کے درمیان لحاف میں داخل فرمائے تو سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہ انے عرض کیایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اب گھر کا سارا کا م کاج میرے لئے بہت مشکل ہے مال فئی میں سے ایک خادم تو جمیں عطافر مادیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شہیں اس سے بہتر بات بتا

دوں تینتیں بارسجان اللہٰ تینتیں بارالحمد للہ اور چؤتیس باراللہ اکبر پڑھا کرؤ زبان پرتوایک سوبار ہے کیکن میزان پر ہزار کے برابر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ﴿ جس نے ایک نیکی کی اس کے بدلے اسے دس گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے ﴾ حتیٰ کہ ایک لاکھ گنا تک۔

٣٠٧- عَن شَبَثِ بِنِ رِبِعِي عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قُدُّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَاكِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبَّى فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاظِمَةَ إِيتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَاكِ فَسَلِيهِ خَادِماً تَتَّقِي بِهِ العَمَلَ فَأَتَت حِينَ أَمسَت، فَقَالَ لَهَا مَالَكِ يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَت (لاَ شَيءً) خِنتُ أُسلِّمُ عَلَيك، وَاستَحيَت أَن تَسأَلهُ شَيئًا فَلَمَّا رَجَعَت قَالَ لَهَا عَلِيٌّ: مَافَعَلتِ؟ قَالَت: لَمَ أَسلِّمُ عَليك، وَاستَحيَت أَن تَسأَلهُ شَيئًا فَلَمَّا رَجَعَت قَالَ لَهَا: إِيتِي أَبَاكِ فَسَلِيهِ لَنَا خَادِماً تَتَقِى بِهِ العَمَلَ فَخَرَجَت إلَيهِ حَتَّى إذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَت: لاَ شَيءً يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ بِهِ العَمَلَ فَخَرَجَت إلَيهِ حَتَّى إذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالَكِ يَا بُنيَّةُ قَالَت: لاَ شَيءً يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ بِهِ العَمَلُ فَخَرَجَت إلَيهِ حَتَّى إذَا جَاءَتهُ قَالَ مَالكِ يَا بُنَيَّةُ قَالَت: لاَ شَيءً يَا أَبَتِ جِئتُ أَنظُرُ كِي عَن أَمسيتَ وَاستَحيَت أَن تَسأَلهُ شَيئًا، حَتَّى إذَا كَانَتِ (اللَّيلَةُ) الثَّالِقَةُ وُ قَالَ لَهَا اَمْشِي كَي فَي أَم سَيتَ وَاستَحيَت أَن تَسأَلهُ شَيئًا، حَتَّى إذَا كَانَتِ (اللَّيلَةُ) الثَّالِقَةُ وَالَ لَهُ المَشِي فَخَرَجَا جَمِيعاً حَتَى أَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلِيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكُمَا فَقَالَ لَهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللهُ عَلَيهُ وَالْكَ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَلَالَهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَالْ مَاجَاءَ وَلَهُ الْعُمْلُ فَلَا لَهُ اللهُ عَلَيهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَا اللهُ عَلَيهُ وَالْمَا عَلَيهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُولُ اللهُ عَلَيهُ وَالْمَا لَلهُ عَلَيهُ وَالْمَالَةُ وَلَا لَالْهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ الْمَا عَالَالَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَالَا لَهُ عَلْمَا لَلهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالَ ا

نَتَقِي بِهِ العَمَلَ . فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَل أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيرٍ لَكُمَا مِن حُمُرِ النِّعِم، قَالَ عَلِيٌّ: نَعَم يَارَسُولَ الله! قَالَ: تُكبِّرَانِ وَتُسَبِّحَانِ وَتَحمَدَانِ مِائَةً حِينَ تُريدَانِ تَنَامَانِ فَتَبِيتَانِ عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمِثْلِهَا حِينِ تُصبِحَانِ فَتَقُومَانِ عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمِثْلِهَا حِينِ تُصبِحَانِ فَتَقُومَانِ عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمِثْلِهَا حِينِ تُصبِحَانِ فَتَقُومَانِ عَلَى أَلْفِ حَسَنَةٍ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا فَاتَتَنِي حِينَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيلة صَسَنَةٍ، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا فَاتَتَنِي حِينَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيلة صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيلة مَا فَاتَتَنِي حِينَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيلة مَا اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ مَا اللهُ عَليهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَاللهُ عَليهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللّهُ مَا فَاتَتَنِي حَينَ سَمِعتُ وَاللّهُ إِللهُ اللهُ عَلَيهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَآلِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَا فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمَا عَلَيْهُ عَلَا عَ

حضرت شبث بن ربعی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا' رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی پیش کیا گیا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اپنے بابا جان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر ایک خادم طلب کرنے کے لئے کہا تا کہ سیّدہ کے لئے کام کاج کا بوجھ بلکا ہو۔ شام کو سیّدہ رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بٹمیا! کیا بات ہے؟ سیّدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کچھ بیں بس سلام کرنے چلی آئی تھی۔ شرم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ عرض نہ

کیا۔واپھی پر حضرت علی المرتضی اللہ عند نے سیّدہ رضی اللہ عنہ ہے یو چھا' کیا بنا؟ سیّدہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا شرم کی وجہ سے پچھ نہ عرض کر پائی۔دوسری بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سیّدہ رضی اللہ عنہ ہوا ہو خدمت نے اپنی لاڈی تا کہ کام کاج کا بوجہ ہلکا ہؤ سیّدہ رضی اللہ عنہا دوبارہ خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈی بیٹی سے آنے کی وجہ بوچھی تو سیّدہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کچھ نہیں بابا جان! بس دیکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب وروز کیسے ہیں؟ شرم کی وجہ سے پھر پچھ عرض نہیں کیا تا آئکہ تیسری رات حضرت علی المرتضیٰی رضی اللہ عنہ نے سیّدہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہا سے کہا چلوا کھے چلتے ہیں' دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنہا ہے کہا چلوا کھے چلتے ہیں' دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آلیہ عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آلیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آلیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں سے فرمایا کیا ہیں شہمیں وہ بات نہ بتا دوں جو سرخ اونؤں سے بھی المرتضی رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم سے دونوں ہوں ہونے کا دارادہ کرونہ ہمیں رات گزار نے پر بھی ہزار آلیا تو اب سلم گاہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بتا کے اورضی جب اٹھوتو ہزار آلیا تو اب سلم گاہ حضرت علی المرتضی رضی رات کے آخری جے میں یادآگئے تھوتو میں نے بڑھ کے ورضی سے دی ہوں کی دورف سے دی کھی ہیں یادآگئے تھوتو میں نے بڑھ کے دورف سے دی کھی دورہ جی دورہ کی دی جو میں یادآگئے تھوتو میں نے بڑھ کے دورہ کے دیا کے دورہ کھی رات کے آخری جے میں یادآگئے تھوتو میں نے بڑھ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ

٢٣٨ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَت خَامِلًا فَكَانَت إِذَا خَبَزَّت أَصَابَ حَرَقُ التَّنُورِ بَطنَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسأَلُهُ خَادِماً، فَقَالَ: لاَ أُعطِيكِ وَأَدعُ التَّنُورِ بَطنَهَا فَأَلَ: لاَ أُعطِيكِ وَأَدعُ وَالتَّنُورِ بَطنَهَا فَأَلَ: لاَ أُعطِيكِ وَأَدعُ وَالشِكِ أَهلَ الصَّفَةِ تُطوِي بُطُونَهُم مِنَ الجُوعِ أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى خَيرٍ مِن ذَلِكَ إِذَا آوَيتِ إِلَى فِرَاشِكِ أَهلَ السَّفَةِ تُطوِي بُطُونَهُم مِنَ الجُوعِ أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى خَيرٍ مِن ذَلِكَ إِذَا آوَيتِ إِلَى فِرَاشِكِ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ (تَعَالَىٰ ثَلاَ ثاً وَثَلاَ ثِينَ وَتُحَمِّدِينَهُ ثَلاَ ثا وَثَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرِينَهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرِينَهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ وَتُكَبِّرِينَهُ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ .

کور میں معزب علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء امید سے قین تنور میں روٹیاں پکاتے ہوئے بطن کو گرمی گئی لہذا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کرسیّدہ نے ایک خادم طلب کیا' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفہ والوں کو چھوڑ کرتم ہیں نوکر کیسے دے دوں ، جن کے پیٹ بھوک کی شدت سے پیٹھ سے چیک گئے ہیں' ہاں میں تمہیں اس ہے بہتر بات بتائے دیتا ہوں' سوتے وقت تینتیس بار سبحان اللہ' تینتیس بار الجمد للہ اور چونیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔

٣٣٩ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ فَاطِمَةَ الشَّكَت اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتهُ تَسَأَلُهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتهُ تَسَأَلُهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَأَتَتهُ تَسَأَلُهُ عَليهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهُ اللهُ وَقَالَ: أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا عِلَى مَا عَلَي مَا عَلَي مَا عَلَيْ وَ عَلا اللهُ وَ وَلَا آلِهُ اللهُ عَلَيْ وَ وَكَمَلَ اللهُ وَ وَلا اللهُ وَ اللهُ عَلَيْ وَ وَ وَلا اللهُ وَاللهُ مِن خَادِمٍ، تُسَبِّحَانِهِ دُبُرَ كُلِّ صلاَةٍ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَ وَذَا أَخَذَتُمَا مَضِعِعَكُمَا مِنَ اللّيلِ فَتِلكَ مِائَةٌ . (ش)

ﷺ حفرت علی الرتفظی رضی الله عندراوی بیل که سیّده فاطمة الزبراء نے بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوکر درخواست گزاری کہ آٹا گوند ھنے اور چکی پینے کے سبب ہاتھ زخمی ہیں۔ پھر بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ایک قیدی لایا گیا تو سیّدہ خادم طلب کرنے کی غرض سے حاضر ہوئیں لیکن آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی تو ساری بات عائشہ رضی الله عنبها کو بتا دی۔ ہم خواب گاہ میں سے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہم المحف لگے تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی جگہ تھر نے کا فر مایا اور آکر ہمارے درمیان تشریف فر ماہوئے حتیٰ کہ مجھے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی شخت کے محسوس ہوئی۔ پھر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کیا میں شہیں خادم سے بہتر شئے نہ بتاؤں ہر نماز کے بعد مبارک کی شخت کے سب بار الحمد لله اور چونیس بار الله اکبر پڑھ لیا کرواور رات کو بھی جب آرام کرنے لگو اس طرح یہ سو بار یورا ہوجائے گا۔

\* ٢٥٠ - عَن أَبِي لَيلَى ثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ اِشتَكْت مَاتَلَقَى مِن أَثْرِ الرَّحَى فِي يَدِهَا وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَبِي فَانطَلَقَت فَلَم تَجِدهُ وَأَحبَرَت عَائِشَة فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحبَرَتهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ اليَهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَخَذَنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَنَا لِنَقُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: عَلَى وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَخَذَنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَنَا لِنَقُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: عَلَى وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَخَذَنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَنَا لِنَقُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مَكَانِكُمَا فَي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد أَخَذَنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبَنَا لِنَقُومَ فَقَالَ النَّهِيُّ صَدِرِي، فَقَالَ، أَلا أَعَلَمُكُمَا خَيراً مِمَّا مَضَاجِعَكُمَا أَن تُكَبِّرَا اللهَ أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثِينً وَثُلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَ ثَا وَقَلَا مُعَلَى مَا وَابِنُ جَرِيرٍ ق، وَأَبُو وَسَلَاهُ وَلَا لَا ثُعَلَى اللهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَيْرٌ لَكُمَا مِن خَاوِمٍ . (حم، خ، م، د وَابنُ جَرِيرٍ ق، وَأَبُو

<sup>(</sup>۲۲۹) حدیث (۲۳۱) کی تخ نگادیکیئے۔ (۲۵۰) حدیث (۲۳۱) کی تخ نیکادیکیئے۔

# حر مُسند فاطمة الرُّفر اء نَا اللهُ على المُحرِّ اللهُ على المُحرِّ اللهُ على المُحرِّ المُحرِّ

عَوَانَةَ، وَالطَّحَاوِيُّ حب، حل)

آبولیلی حفرت علی الدّحنی و الدوسی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء کے ہاتھ چکی پینے کے سبب زخی ہو گئے بارگاہ نبوی سلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ایک قیدی پیش کیا گیا تو سیّدہ رضی الله عنها حاضر بارگاہ ہو کیں لیکن آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو تکی سیّدہ نے عاکشہ رضی الله عنها سے ساراما جرا کہد دیا۔ جب نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم الوٹے تو عاکشہ صدیقہ رضی الله علیہ وآلہ وسلم کوسیّدہ فاطمۃ الزہراء کی آمد کا بتایا۔ ہم خواب گاہ میں ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہم المحضے لگے تو ہمیں اپنی جگہ تھر سے رہنے کا فر مایا اور ہمارے ورمیان تشریف فر ماہوئے حتی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائد علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کر یہ میں تاہم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کر وں۔ جب سونے لگو تو چونیس باراللہ اکبر شینتیں بارسجان اللہ اور تینتیں بارسجان اللہ اور تینتیں بارسجان اللہ اور تینتیں بارسجان اللہ اور تینتیں بارالہ کہ دللہ کیا عمل میں خوام سے بہتر ہے۔

ا ٢٥ - عَن عِللِي وَبَينَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمَنَا مَانَقُولُ إِذَا أَخَذَنَا مَضَاجِعَنَا فَقَالَ: يَافَاطِمَةُ يَا عَلِي إِذَا كُنتُمَا مِنَافُولُ إِذَا أَخَذَنَا مَضَاجِعَنَا فَقَالَ: يَافَاطِمَةُ يَا عَلِي إِذَا كُنتُمَا مِمَنِ لِكُمَا هَذِهِ فَسَبِّحَا اللَّهَ ثَلاَ ثَا وَأَكْلاَ ثِينَ وَاحمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرَا أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ، قَالَ بِمَن لِكُمَا هَذِهِ فَسَبِّحَا اللَّهَ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَاحمَدَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَكَبِّرَا أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ، قَالَ عَلِي فَي فَيهِ مَا تَرَكتُهَا بَعِدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ . كَانَ فِي نَفسِهِ عَلَيهِ شَيءٌ وَلا لَيلَةَ صَفِينَ قَالَ: وَلا لَيلة صَفِينَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ . كَانَ فِي نَفسِهِ عَليهِ شَيءٌ وَلا لَيلة صَفِينَ قَالَ:

ﷺ حضرت علی المرتفنی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله جمارے ہاں تشریف لائے اور جمارے درمیان تشریف فرما جوئے ۔ سوتے وقت پڑھنے کے لئے کلمات جمیں سکھانے لگے۔ فرمایا: اے فاطمہ وعلی! سوتے وقت تینتیس بارسجان الله عنیت بارالحمد بلداور چونتیس باراللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ تشم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی ناغہ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک مخالف آپ سے بوچھنے لگا کیا آپ نے شب صفین کو بھی ناغہ نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں اس وقت بھی میں نے ناغہ ہیں کیا۔

(٢٥١) الحميدي، المسند ١/٢٥،٢٥٠ وقم حديث ٣٣ .

احمد، المسند ١/٠٨ .

عبد ابنِ خُميد، المنتخب، ص ٥١، رقم حديث ٢٣.

النسائي، عمل اليوم والليلة، ص ٣٤٣، رقم حديث ١٥٥٠.

الحاكم، المستدرك ١٥٢،١٥١/٣ ، وقم حديث ٣٤٢٨ . نيز مديث (٢٣١) كرفز ي ويحيد

الأفراء الأفراء الله المراء الم

٢٥٢ - عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِيهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بَعَثَ مَعَهَا بِحَمِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِن أَدَمِ حَشوُهَا لِيفٌ وَرَحَائِينَ وَسَـقَاءٍ وَجَرَتَينِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَومٍ: وَاللَّهِ! لَقَد سَنَوتُ . حَتَّى اشتَكَيتُ صَدرِي قَد جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَبِي فَاذَهَبِي فَاستَخدِمِيهِ، فَقَالَ مَا جَاءَ بِكِ أَي بُنَيَّةُ؟ قَالَت: جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيكَ وَاستَحيَت أَن تَسأَلَهُ وَرَجَعَت، فَقَالَ: مَافَعَلتِ؟ قَالَت: اِستَحيَيتُ أَن أَسأَلَهُ فَأَتياهُ جَمِيعاً فَقَالَ عَلِيٌّ: يَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَد سَنَوتُ حَتَّى اشتكيتُ صدرِي، وَقَالَت فَاطِمَةُ: طَحَنتُ حَتَّى مَجِلَت يَدَايَ وَقَد جَاءَ كَ اللَّهُ بِسَبِي وَسَعَةٍ فَأخدِمنا فَـقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَعطِيكُمَا وَأَدعُ أَهلَ الصُّفَةِ تُطوِي بُطُونُهُم مِنَ الجُوعِ لاَ أَجِدُ مَا أَنفِقُ عَلَيهِم وَلَكِنِّي أَبِيعُهُم وَأُنفِقُ عَلَيهِم أَثْمَا نَهُم فَرَجَعِنَا فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَد دَخَلاً فِي قَطِيفَتِهِ مَا إِذَا غَطَيَا رَؤُوسُهُمَا إِنكَشَفَت أَقدَامُهُمَا وَإِذَا غَطَيَا أَقدَامُهَا إِنكَشَفَت رَؤُوسُهُ مَا فَثَارَا فَقَالَ: مَكَانَكُمَا ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخِبِرُكُمَا بِخَيرِ مِمَّا سَأَلتُمَانِي؟ قَالَ: بَلَي، قَالَ: كَلِمَاتٌ عَلَّمَنِيهِنَّ جِبرَئِيلُ، تُسَبِّحَانِ اللَّهَ ذُبُرَ كُلِّ صَلواةٍ عَشراً وَتَحمَدَانِ اللَّهَ عَشراً وَإِذَا آوَيتُ مَا اِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَّثَلاَثِينَ وَأَحمَدَا ثَلاَثاً وَّثَلاَثِينَ وَكَبِّرَا أَربَعاً وَّثَلاَثِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ مَاتَرَكتُهُنَّ مُذِ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابنُ الكُواءَ وَلاَ لَيلَةَ صِفِينَ؟ قَالَ: قَاتَلَكُمُ اللَّهُ يَاأُهلَ العِرَاقِ نَعَم، وَلاَ لَيلَةَ صِفِينَ . (اَلحُمَيدِيَّ، ش، حم، عب، وَالعَدَنِيُّ وَالشَّاشِيُّ، وَالعَسكَرِيُّ فِي المَوَاعِظِ: وابن جرير، ك، ض) وَرَوَي (ن ٥ ـ) بعضه \_

عطاءا پنے والد سائب سے اور وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی اللہ عنہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک گھاس کا ایک تکیہ دو چکیاں ایک پیالہ اور دومٹی کے گھڑے جہیز عطافر مایا۔ ایک دن حضرت علی المرتضی من اللہ عنہ سیّدہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ وقت اللہ عنہ وقت میں بوڑھا ہوگیا ہوں میری چھاتی در دمحسوس کرتی ہے اللہ تعالی نے آپ کے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھ قیدی عطافر مائے ہیں ، جاکرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادمہ ہی طلب کرو۔

آپ رضی الله عنه جب تشریف کے سکیں تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے بوچھا بٹیا! خیریت ہے آنا ہوا؟ سیّدہ رضی الله عنها نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسلام کرنے چلی آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کرنا مناسب نہ جانا اور واپس آ گئیں۔حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے بیو چھا کیا ہوا؟ تو ستیدہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے میں شرم آتی ہے پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم! میں کمزور ہو گیا ہوں سینہ بھی دکھتا ہے ستیدہ فاطمه رضی الله عنهانے عرض کیا آثا گوند ھتے گوند ھتے میرے ہاتھوں میں گر ہیں پڑگئی ہیں۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پچھ قیدی عطافر مائے ہیں اور مال ومتاع عنایت کیا ہے ہمیں ایک خادمہ عنایت فر مائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا خدا کی قتم میں اییانہیں کرسکتا کیونکہ اہل صفہ بھوک سے نڈھال ہیں لہذا انہیں بلایا ہے انہیں دینے کومیرے پاس اس کے سوا کچھنہیں کہ یہ بھے کران کی قیت ان اہل صفہ پرخرچ کروں۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے پاس تشریف لائے۔ دونوں نے چاوریں اوڑھی تھیں کہ سرڈھانیتے تو یاؤں نگے ہوجاتے اور یاؤں ڈھانیتے تو سر نگے ہوتے۔ دونوں نے اٹھنا چاہاتو آپ صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا اپني جگه بر ہي رہو۔ پھر فرمايا ، كيا ميں تمہاري طلب سے سوائنہيں عطانه كروں۔ دونوں نے عرض كيا کیوں نہیں۔آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیروہ کلمات ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں کہ ہرنماز کے بعد دى بارسجان الله اوردى مرتب الحمد لله يرح هنااور جبتم بستريرآ رام كرنے لگوتو تينتيس بارسجان اللهُ تينتيس بارالحمد لله اور چونتيس بارالله اكبرية هالياكرو-حفزت على المرتضى رضى الله عنه نے كہا خداكى فتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے بيكلمات سيھنے ك بعد بھی ناغنہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہے ابن الکواء کہنے لگا شب صفین کو بھی ناغنہیں کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے ابل عراق!الله تعالی تنهمیں ہلاک کرئے میں نے شب صفین کوبھی ان کلمات کا ناغه نہیں کیا۔

٢٥٣ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: أُهِدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَقِيقٌ أَه دَاهُ لَـهُ بَعضُ مُلُوكِ اللَّهُ عَائِشَة ثُمَّ رَجَعَت مَرَّةً أُحرَى فَلَم تَجِدهُ وَاحْتَلَفَت أَربَعَ مَرَّاتٍ فَلَم فَلَم تَجِدهُ، وَكَانَ يَومُ عَائِشَة ثُمَّ رَجَعَت مَرَّةً أُحرَى فَلَم تَجِدهُ وَاحْتَلَفَت أَربَعَ مَرَّاتٍ فَلَم يَاتِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، فَلَمَّا أَتَى أَحْبَرتهُ عَائِشَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ اِلتَمَسَتهُ أَربَعَ مَرَّاتٍ، يَاتِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ، فَلَمَّا أَتَى أَحْبَرتهُ عَائِشَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ اِلتَمَسَتهُ أَربَعَ مَرَّاتٍ، فَأَتَى فَاطِمَة وَلَا عَوْرَهَا أَقُولُ اِستَحدِمِي أَبَاكِ فَأَتَى فَاطِمَة وَقَالَ: مَا أَحرَجَكِ مِن بَيتِكِ، قَالَ: وَطَفِقتُ أَغِوزَهَا أَقُولُ اِستَحدِمِي أَبَاكِ فَأَتَى فَاطِمَة وَقَالَ: قَد مَجِلَت يَدَايَ مِن الرَّحَى لَيلَتِي جَمِيعاً أُدِيرُ الرَّحَى حَتَى أَصبَحَ وَالْبَعَ مَرَّاتِ وَالْمَاتِي جَمِيعاً أُدِيرُ الرَّحَى حَتَى أَصبَحَ وَالْبَعَ مَرَّاتِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِقُولُ السَّعْدِمِي أَبَاكِ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَمَلُ مَ مَعَلَى الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِي يَلَعُونَ الرَّحَى حَتَى أَصِيلِ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِي يَعْمِيلُ عَلَى اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالِي اللهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الللهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ ا

خَيرَ النِّسَاءِ الَّتِي نَفَعَت أَهلَهَا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيرٍ مِنَ الَّذِي تُرِيدَانِ إِذَا أَحَذَتُمَا مَضِجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللهُ ثَلاَثاً وَّثَلاَثِينَ وَسَبِّحَا اللهُ ثَلاَثاً وَّ اللهُ ثَلاَثاً وَّ اللهُ ثَلاَثاً وَمَافِيهَا وَمَافِيهَا . ثَلاَثِينَ وُسِموَيهِ)

(ابنُ جَرِيرٍ وَسِموَيهِ)

© حضرت على المرتضى رضى الله عند سے مروى ہے، كه ايك تجمى با دشاہ نے بارگا و رسالت صلى الله عليه و آلہ وسلم ميں ايك علام كا تحقة بھيجا، ميں نے سيّدہ فاطمة الزہراء ہے كہا كہ جاكرا ہے بابا جان سلى الله عليه و آلہ وسلم سے ملا قات نہ ہوسكى۔ اس دن عاكثة صديقة رضى كراو سيّدہ فاطمة الزہراء حاضر بارگاہ ہوئيں ليّن آپ صلى الله عليه و آلہ وسلم دوبارہ تشريف لے كئيں ليكن ملا قات نہ ہوسكى۔ الله عنہا كے بال آپ صلى الله عليه و آلہ وسلم كى بارى تقى۔ پُرآپ صلى الله عليه و آلہ وسلم دوبارہ تشريف لے كئيں ليكن ملا قات نہ ہوسكى حال نہ الله عنہا كے بال آپ صلى الله عليه و آلہ وسلم على الله عليه و آلہ وسلم كى بارى تقى۔ پُرآپ صلى الله عليه و آلہ وسلم كى بارى تقى۔ پُرآپ صلى الله عليه و آلہ وسلم عب والى الله عليه و آلہ وسلم بعب و الله الله عنہا كے بال تشريف لے گئے اور فر بايا تم گھر ہے باہر كيول أكلى على الله عليه و آلہ وسلم عنہ و رہ و گئی بیتی ہوں جی کے مسبب میرے ہاتھ گرہ و ذوہ ہو گئے ہیں۔ رات کو چکی بیتی ہوں جی کہنا چاہا کہ اسم سے اور ابوالحن مسندی کو سبب میرے ہاتھ گرہ و ذوہ ہو گئے ہیں۔ رات کو چکی بیتی ہوں جی کہنا چاہا کہ و کام کو بلا شہر ہو جاتی ہو جاتی ہو بیتی ہوں ہی کہنے بالله و کہنا ہو بالہ و کہاری خواہش ہے جواب الله و عبيال کو نو ايسا کر ناتم ہاری خواہش ہے جواب الله و بیا کہ دیتا و اول کو تاہم اللہ و کہنا ہو کہا کہ و خواہش ہے بہتر بات نہ بتا دول؟ بستر پر جب آرام کر نے لگوتو شہرے جی کہنے جی کہنا ہو کہاری خواہش ہے بہتر بات نہ بتا کہ رہ تو ايسا کر ناتم ہاری خواہش ہے بہتر بات نہ بتا دول؟ بستر پر جب آرام کر نے لگوتو شہرے کی کہ دیا و افیصا ہے بہتر ہے۔

٣٥٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ قُلتُ لِفَاطِمَةَ: لَو أَتَيتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلِتِهِ حَادِماً فَإِنَّهُ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيرٍ مِمَّا فَسَأَلِتِهِ خَادِماً فَإِنَّهُ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيرٍ مِمَّا سَأَلتُ مَانِي إِذَا آوَيتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَآحمَدَا ثَلاَ ثَا وَيَتُمَا عَلَى وَكَبُّرَا سَأَلتُ مَانِي إِذَا آوَيتُما إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِينَ وَآحمَدَا ثَلاَ ثَا وَيَتُما اللّهُ فَي المَيزَانِ . (ع، وَابنُ جَرِيرٍ) أَربَعاً وَثَلاَ ثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ عَلَى اللّهَانِ وَأَلفٌ فِي المِيزَانِ . (ع، وَابنُ جَرِيرٍ)

🟵 😌 حفرت على الرتفني رضى الله عندراوي بين كهتم بين كه مين في سيّده فاطمة الزهراء سي كها كيا اچها موكرتم بارگاه

نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خادم طلب کروتا کہ وہ تم سے کام کا بوجھ ہلکا کرے۔ سیّدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں لیکن بات نہ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تم دونوں جو جھے سے طلب کرتے ہواس سے بہتر شے تہہیں نہ پاس گئیں لیکن بات نہ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تم دونوں جو جھے سے طلب کرتے ہواس سے بہتر شے تہہیں نہ بادوں؟ جب تم اپنے بستر برآرام کرنے لگوتو تینتیس بار سبحان اللہ 'تینتیس بار المحمد للہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ زبان پر یہ سو بارے کین میزان پر ایک ہزار کے برابر ہے۔

٢٥٥ - عَن عَلِيٍّ بِنِ أَعِبَدٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أَلاَ أُحَدَّثُكَ عَنِّي وَعَن فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَت مِن أَحَبُّ أَهلِهِ إِلَيهِ، قُلتُ: بَلَى، قَالَ: إِنَّهَا جَرَّت بِالرَّحَى حَتَّى أَثُرَ فِي يَلِهَا وَاستَقَت بِالقِربَةِ حَتَّى أَثُرَ فِي نَحرِهَا وَكَنسَتِ البَيتَ حَتَّى آغبَرَت ثِيَابُهَا وَأُوقَدَتِ القِدرَ حَتَّى دَكِنَت ثِيَابُهَا وَأَصَابَهَا مِن ذَلِكَ ضَرٌّ فَأُتِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَدِمٌ فَقُلتُ: لَو أَتَيتِ أَبَاكِ فَسَأَلِتِيهِ خَادِماً فَأَتَتهُ فَوَجَدَت عِندَهُ حُـدَّاثًا (فَاستَحيَت) فَرَجَعَت فَأَتَاهَا مِن الغَدِ فَقَالَ مَاكَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَت فَقُلتُ أُحَدِّثُكَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَرَّت (عِندِي) بِالرَّحَى حَتَّى أَثُرَ فِي يَدِهَا وَحَمَلَت بِالقِربَةِ حَتَّى أَثَرَت فِي نَحرِهَا (وَكَسَحَتِ البَيتَ حَتَّى أَغبَرَت ثِيَابُهَا وَأُوقَدَتِ القِدرَ حَتَّى دَكِنَت ثِيَابُهَا) فَلَمَّا جَاءَ كَ الْحَدِمَ أَمَرتُهَا أَن تَأْتِيكَ فَتَستَحدِمُكَ خَادِماً يَقِيهَا حَرَّمَا هِيَ فِيهِ قَالَ: إِنَّقِي اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ وَأَدِّي فَوِيضَةَ رَبِّكِ وَاعمَلِي عَمَلَ أَهلِكِ، وَإِن أَخَذتِ مَضجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاَثاً وَّثَلاَثِينَ وَأَحمَدِي ثَلاَثاً وَّثَلاَثِينَ وَكَبِّرِي أَربَعاً وَّثَلاَثِينَ فَتِلكَ مِائَةٌ، فَهِي خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ، فَقَالَت: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَن رَسُولِهِ وَلَم يُحدِمهَا (د، عم، وَالعَسكرِيُّ فِي المَوَاعِظِ، حل) قَالَ قَالَ إِبنُ المُدَينِيُّ: عَلِيُّ ابنُ أَعبَد لَيسَ بِمَعرُوفٍ وَلاَ أَعرِف لَهُ غَير هَذَا، وَقَالَ فِي المُغنِي: عَلِيُّ بنُ أَعبَد عَن عَلِيٌّ لا يُعرَثُ

ﷺ علی بن اعبدراوی ہیں' کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیا میں تمہیں اپنے اور سیّدہ فاظمۃ الزہراء کے بارے میں ایک بات نہ بتاؤں'وہ فاظمہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا سیّدہ فاظمۃ الزہراء کے ہاتھ پچکی پیتے پیتے گرہ زدہ ہوگئے۔ پانی کی چھاگل اٹھانے کے سبب گلے میں نیل پڑ گئے۔ گھرکی صفائی کے سبب کیڑے میلے کچیلے ہو گئے اور ہنڈیا پکانے كى بن اعبد كى حضرت على المرتضى رضى الله عنه سے روایت غیر معروف ہے۔

٢٥١ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ ت فَاطِمَةُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَـلَّـمَ تَسَأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى مَاهُوَ خَيرٌ لَكِ مِن خَادِمٍ: تُسَبِّحِينَ اللَّهَ ثَلاَثاً وَّثَلاَ ثِينَ تَسبِيحَةً وَتُكَبِّرِينَ أَربَعاً وَّثَلاَ ثِينَ تَكبِيرَـةً وَتَحمَدِينَ ثَلاَ ثاً وَّثَلاَ ثِينَ تَحمِيدَةً، وَتَـقُولِيـنَ: اَلـلَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبعِ وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ مُنَزِّلَ التُّورَاةِ وَالإنجِيلِ وَالقُرآنِ أَعُوذُبِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَيءٍ أَنتَ أَخِذْ بِنَا صِيَتِهِ أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ

(٢٥٦) ابنِ ابي شيبة، المصنف ٣٨،٨٣/٦، رقم حديث ٢٩٣٨٣ . تبيات كاذ كرنبيل \_

المسلم ، الجامع الصحيح ٢/٢٣ ، رقم حديث ٢٢٨ .

النساني، السنن الكبرئ ٣٩٥/٣، رقم حديث ٢٦٢٩ . تبيحات كاذكرنبيل-

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٩٩، رقم حديث ١٨٢.

البغوي، الشوح السنّة 2/٥ ١ ، رقم حديث ١٣٢١ . نيز مديث (٣٣) كَ تَخ تَجُ دَيَكُ

قَبلَكَ شَيءٌ وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ وَأَنتَ البَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ اَقضِ عَنِّي الدَّينَ وَاغنِنِي مِنَ الفَقرِ . (إبنُ جَرِيرٍ)

کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خادم طلب کرنے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کیا میں تہمیں خادم سے بہتر شئے نہ بتاؤں ۔ پہنتیں بار سجان اللہ چونتیس بار اللہ اکبراور تینتیس بار المحمد للہ پڑھ لیا کرواور یہ کلمات کہ لیا کرؤا ہے ہمارے پروردگار! سات آسانوں اور عرش عظیم کے مالک ہمارے اور ہرشئے کے رب! تو رات وانجیل اور قر آن کو نازل کرنے والے میں ہر چیز کے شرسے تیری پناہ مائلی ہوں تو سب پر قبضہ قدرت رکھتا ہے اے پروردگار! تو ہی اول ہے جھے ہے پہلے پھینیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد پھینیں تو ہی خاج ہے تیرے بعد پھینیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد پھینیں تو ہی خاج ہے تیرے بعد پھینیں تو ہی خاج ہے تیرے بعد پھینیں تو ہی خاج ہے تیرے اور رکھے۔

#### محفوظ نبیند کے لئے وظیفہ

٢٥٧ - عَن فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهَا بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ! إِذَا أَخَذتِ مَضجَعَكِ فَقُولِي: "اَلحَمدُ لِللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ! إِذَا أَخَذتِ مَضجَعَكِ فَقُولِي: "اَلحَمدُ لِللهِ اللهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ قَضَى، سَمِعَ اللهُ لِمَن دَعَا، اللهِ مَلجَأْ وَلا مِن وَرَاءِ اللهِ مُلتَجَأَ ﴿ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُمُ، مَامِنُ دَابَةٍ اللهُ هَلَي لَي اللهِ مَلْكَ أَوْلاً مِن وَرَاءِ اللهِ مُلتَجَأً ﴿ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُمُ ، مَامِنُ دَابَةٍ اللهُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ وَلِي مَن اللهِ مَلْتَعِلَهُ إِللهِ اللهِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ وَلِي مِن اللهِ مَلْتَعِيمُ ﴿ الحَمْدُ لِلهِ اللهِ يَعْولُهُ اللهِ مَلْكَ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلهُ وَاللهُ وَلَا لَللهُ وَلَا لللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالهُ وَلَا لَللهُ وَاللهُ وَلَا لَلهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا الللهُ وَلَا اللهُ وَالِهُ وَلَا لَهُ وَلَا

ق فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! جب بستر پرآرام کرنے لگوتو یہ کلمات پڑھ لیا کرؤتمام تعریفیں اللہ کی اللہ پاک اور برتر ہے اللہ مجھے کفایت کرتا ہے جو چاہے فیصلہ کرئے اللہ کو جو پکارے وہ اسے سنتا ہے اللہ کے سواکوئی پناہ نہیں اور نہ کوئی اس کے علاوہ پناہ دے سکتا ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میر ااور تمہارا پر وردگار ہے کوئی جاندار ایسانہیں جو اس کے قبضے میں نہ ہو بلا شبہ میر اپر وردگار سیدھی راہ پر کے اللہ پر بھروسہ کیا جو میر ااور تمہار اپر وردگار ہے کوئی جاندار ایسانہیں جو اس کے قبضے میں نہ ہو بلا شبہ میر اپر وردگار سیدھی راہ پر کھومت میں کوئی شریک نہیں وہ کمر ورنہیں کہ کوئی اس کا سہار اہنے اور اس کی جاندار اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں وہ کمر ورنہیں کہ کوئی اس کا سہار اہنے اور اس کی

برائی کماحقہ بیان کرو۔ سیّدہ رضی الله عنها کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسانہیں کہ سوتے

بڑای کما حقہ بیان کرو۔ سیدہ رسی القد عنہا ہی جی کہ چر ہی کریم سی القد علیہ وا کہ وسم نے فرمایا کوی مسلمان ایسا ہیں کہ وقت بیکلمات کئے' پھرا گر شیطانوں اور درندوں کے زغے میں بھی سوجائے تو اللہ اسے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ...

# تقسيم رزق كاوقت

٢٥٨ - عَن فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَت: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضطَجعَةٌ مُتَصَبِّحةٌ فَحَرَكنِي بِرِجلِهِ وَقَالَ: يَا بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضطَجعَةٌ مُتَصَبِّحةٌ فَحَرَكنِي بِرِجلِهِ وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ! قُومِي فَاشْهَدِي رِزقَ رَبِّكِ وَلاَ تَكُونِي مِنَ الغَافِلِينَ فَإِنَّ اللهَ يُقسِمُ أَرِزَاقَ النَّاسِ مَابَينَ طُلُوعِ الفَحرِ إلَى طُلُوعِ شَمسٍ . (إبنُ النَجَّارِ)

ﷺ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللّه عنها بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت سورہی تھی کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنے قدم مبارک سے مجھے ہلا کرفر مانے گئے بٹیا! اٹھواور الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وقت سورق تقسیم الله کے رزق سے اپنا حصہ وصول کرؤ اورغفلت نہ کرنا 'بلاشبہ الله تعالی طلوع فجر سے غروبِ آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم فرما تا ہے۔

### سيده فاطمه رضى الله عنهاكى نماز جنازه اورجيارتكبيرات

٢٥٩ - عَن اِسرَاهِيمَ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً . (إبنُ سَعدٍ)

ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور چارتکبیریں کہیں ۔ پڑھائی اور چارتکبیریں کہیں ۔

٢٦٠ عَنِ ابنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَ آلِه وَسَلَّم عَلَى السَّودَاءَ وَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عَلَى السَّودَاءَ وَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عَلَى السَّودَاءَ وَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عَلَى السَّد حَاشِي وَكَبَّرَ عَلَيهَ أَربَعاً، وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه النَّهُ عَلَيه

<sup>(</sup>۲۵۸) مدیث (۴۸) کی تخ نج و کھنے۔

<sup>(</sup>٢٥٩) ابنِ سعد، الطبقات ٢٩/٨

<sup>(</sup>٢٦٠) ابنِ عساكر ٢٥٨/٤ . بسندِ ضعيف

وَآلِيهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيهَا أَربَعاً، وَصَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكِرٍ فَكَبَّرَ عَلَيهِ أَربَعاً، وَكَبَّرَتِ المَلاَ يُكَةُ عَلَى آدَمَ أَربَعاً (كر) وَفِيهِ فُرَاتُ بنُ السَّائِبِ قَالَ (خ) مُنكرُ الحَدِيثِ، تَرَكُوهُ .

کو حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبز او ہے ابراہیم رضی
الله عنه کی نماز جنازہ میں چار تکبیرات کہیں اپنی زوجہ سیّدہ سودہ رضی الله عنها کی نماز جنازہ میں بھی چار تکبیرات کہیں اور نجاشی
رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں بھی چار تکبیرات ہی کہیں مصرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے سیّدہ فاطمہ رضی الله عنها کی نماز
جنازہ میں چار تکبیرات کہیں حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی نماز جنازہ میں بھی چار ہی تکبیرات
کہیں اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں بھی چارتکبیریں کہیں تھیں۔

اس روایت میں ایک راوی فرات بن سائب ہے جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کہا کہ بیہ منکر الحدیث ہے۔ محدثین نے اس سے روایت کرنا چھوڑ دیا ہے۔

وضاحت: سيّده فاطمة الزبراء رضى الله عنها كى نماز جنازه پرهانے كے حوالے سے الفاظ ومعانی كے معمولى تفاوت سے مخلف روایات ہیں جن میں حضرت ابو بكر صدیق اور حضرت عباس رضى الله عنها كا نماز جنازه پرهانے كا ذكر ہے ليكن صحيح مسلم "كتاب الجهاد و السير" میں عائشہ صدیقہ رضى الله عنها سے مروى ہے كہ حضرت على الرضى رضى الله عنه في خودسيّده رضى الله عنها كى نماز جنازه پرهائى، اور حضرت ابو بكر صدیق رضى الله عنه كواجازت نهيں دى، تعجب ہے كه "مسند سيّده فاطمة النه عنها" كے حقق فواز احمد زمرلى نے ابتدائے كتاب ميں اور حدیث (۲۱۸) پر حقیق كرتے ہوئے بيتا اثر وينے كوشش كى كه بيا ختلافى مسئلہ ہے، اور مسئد شهاب وغيره كتب كا حوالہ دیا، ليكن صحيح مسلم كا ذكرتك نهيں كيا - مترجم

#### كامل ايمان

ا ٢٦- لَيسَ مِنَ المُؤمِنِينَ مَن لا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ، مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤمِنُ المُتَعَفِّفَ وَيُبغِضُ وَاليَومِ الآخِرِ فَليَقُل حَيراً أَولِيسكُت إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الحَييَّ الحَلِيمَ العَفِيفَ المُتَعَفِّفَ وَيُبغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ السَّائِلَ المُلحِفَ إِنَّ الحَياءَ مِنَ الإيمَانِ وَالإيمَانُ فِي الجَنَّةِ وَإِنَّ الفُحشَ مِنَ البَدَاءِ وَالبَذَاءُ فِي النَّارِ . (طب عَنِ ابنِ مَسعُودٍ عَن فَاطِمَةَ الزَّهرَاءَ)

(٢٧١) الطبراني، المعجم الكبير ١٠ /٢٣٢،٢٣١، رقم حديث ١٠٣٢.

ايضاً، ۱۰۲۳م، ۱۳، رقم حديث ۱۰۲۳.

#### اعزاءواقرياء كونضيحت

٢٦٢ - يَاصَفِيةُ بِنتُ عَبدِالمُطَّلِبِ! يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! يَا يَنِي عَبدِالمُطَّلِبِ! إِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، سَلُونِي مِن مَالِي مَاشِئتُم \_ (ت عن عَائِشَةَ)

ﷺ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ اے صفیہ بنت عبد المطلب 'اے فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورا ہے قبیلہ عبد المطلب! ہے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لئے خود کسی شے کا مالک نہیں 'میرے مال ودولت میں سے تم جو یجھ جا ہولے لو۔

٣٢٠ - يَامَعشَر قُرَيشٍ! اِشتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ، لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا بَنِي عَبدِ مُنافٍ! اِشتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ، لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا . يَا عَبّاسُ بنُ عَبدِ المُطّلِبِ! لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهَ وَسَلّمَ لاَ أُغنِي عَنكِ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهَ وَسَلّمَ لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهَ وَسَلّمَ لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا مِن اللهِ شَيئًا يَا فَاطِمَهُ بِنتُ مُحَمّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَاشِئتِ، لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا وَن . عَن أَبى هُرَيرَة، م، عَن عَائِشَة)

ﷺ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ اے گروہ قریش! اللہ کواپی جانیں نیج دؤ اللہ کے ہاں میں خود تمہارا ذمہ دار نہیں اے بنی عبد مناف! اللہ کواپنے نفوس نیج دؤ اللہ کے ہاں میں خود تمہارا ذمہ دار نہیں اے بنی عبد مناف! اللہ کواپنے نفوس نیج دؤ اللہ کے ہاں میں خود آپ کا ذمہ دار نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ! میں اللہ کے ہاں خود تمہارا ذمہ دار نہیں۔ اے فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے مال سے جو جا ہولے کو اللہ کے ہاں میں خود تمہارا ذمہ دار نہیں۔

<sup>(</sup>۲۲۲) عدیث (۲۷۱) کی تخ تج و یکھئے۔

<sup>(</sup>۲۲۳) حدیث (۲۲۱) کی تخ تیج د یکھئے۔

مسند فاطعة الزّهراء الله صَرَّا الله صَرَّا الله صَرَّا الله صَرَّا وَلاَ نَفعاً، ٢٢٨ - يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ! اَنقِدُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ صَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَامَعشَرَ بَنِي عَبِدِ مُنَافٍ، اَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ صَرَّا وَلاَ نَفعاً، يَامَعشَرَ بَنِي عَبِدِ مُنَافٍ، اَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ صَرَّا وَلاَ نَفعاً،

يا مَعشَر بنِي عَبِدِ مَنَاكِ، الْقِدُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم مِنَ اللَّهِ ضَرَّا وَّلاَ نَفعاً، يَا مَعشَرَ بَنِي قُصِّيً! أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم ضَرَّا وَّلاَ نَفعاً، يَا مَعشَرَ بَنِي عَبِدِالمُطَّلِبِ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكُم ضَرَّا وَّلاَ نَفعاً، يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكِ ضَرَّا وَّلاَ نَفعاً، إِنَّ لَكِ رَحمًا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! أَنقِذِي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لاَ أَملِكُ لَكِ ضَرَّا وَّلاَ نَفعاً، إِنَّ لَكِ رَحمًا

وَسَأَبُلُهَا بِبَلاَ لِهَا . (حم، ت . عَن أَبِي هُرَيرَةً)

وسابی بیدری او ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے گروہ قریش! خود کو

اگر سے بچالؤ کیونکہ میں اللہ کے ہاں خود تہہارے لئے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں۔ائے گروہ بنی عبد مناف! اپنے آپ کو

اگر سے بچالؤ میں خود تہہارے لئے اللہ کے ہاں کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں 'ائے گروہ بنی قصی! اپنے آپ کوآگ سے بچالؤ میں خود تہہارے لئے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں 'ائے گروہ بنی عبد المطلب! خود کوآگ سے بچالو بلاشبہ میں خود اللہ کے ہاں تہہاں اے فاطمہ بنت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اپنے آپ کوآگ سے بچائے رکھؤ بلاشبہ میں خود تہہارے کئے خود کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں البتہ تجھ سے جومیر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

میں خود تہہارے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں البتہ تجھ سے جومیر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

میں خود تہہارے کسی نفع ونقصان کا مالک نہیں البتہ تجھ سے جومیر اعظیم تعلق ہے اسے نبھاؤں گا۔

٢٢٥ - يَا بَنِي عَبِدِ مُنَافٍ! يَا بَنِي عَبِدِالمُظَّلِبِ، يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! يَا صَفِيَّةُ بِنتُ عَبِدِالمُظَّلِبِ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم، لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، سَلُونِي مِن عَبِدِالمُظَّلِبِ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم، لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، سَلُونِي مِن مَالِي مَاشِئتُم، وَاعمَلُوا أَنَّ أُولَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَمَةِ المُتَقُونَ، وَإِن تَكُونُوا أَنتُم مَعَ قَرَابَتِكُم فَذَاكَ، لا يَاتِينِي النَّاسُ بِالْاعمَالِ وَتَأْتُونِي بِالدُّنيَا تَحمِلُونَهَا عَلَى أَعنَاقِكُم فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ عَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَقُولُ عَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَولُ هَكَذَا أُعرِضُ بِوَجِهِي عَنكُم، فَتَقُولُونَ، يَا مُحَمَّدُ! فَأَولُ عَلَى العَمَلُ فَلا أَعرِفُ، نَبذتُمُ الكِيابَ فَا النَّسَبُ فَأَعرِفُ، وَأَمَّا العَمَلُ فَلا أَعرِفُ، نَبذتُمُ الكِتَابَ، فَارِجِعُوا فَلا قَرَابَةَ بَينِي وَبَينَكُم . (اَلحَكِيمُ عَن أَبِي هُرَيرَةً)

الحیاب، حار بسور معرف الله عنه ہے ہی مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے بنی عبد مناف! ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ہے ہی مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت اے بنی عبد المطلب 'اے فاطمہ بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم 'اے رسول الله صلیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت

<sup>(</sup>۲۲۳) مديث (۲۲) کي تخ تي و يکھئے۔

<sup>(</sup>٢٦٥) الحكيم ترمذي، نوادرالاصول، ص ٢٦٥ . نيزمديث (٢٦) كَاتَخ تَرُو كَلَيْتُ

عبدالمطلب! الله کواپی جانیں نیج ڈالؤ الله کے ہاں میں تمہارا خود ذمہ دارنہیں میرے مال سے جو چاہو لے او خیال رہے کہ عیامت کومیر حقریب ترین متی ہوں گئے کیا ہی اچھاہو کہ تم وہاں قرابتداری کے ساتھ ساتھ متی بن کرآؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اعمالِ صالحہ لائیں اور تم دنیا دار بن کرآؤاور کہوا ہے مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اور میں بھی یہی جواب دوں پھرتم کہویا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پھر میں یہی جواب دوں پھرتم کہویا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پھر میں یہی بات کہوں تم سے چرہ پھیرلوں پھرتم کہویا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! پھر میں یہی بات کہوں تم سے چرہ پھیرلوں پھرتم کہویا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! بیر میں ایس بات کہوں تم علی مالے سے عاری ہوئتم نے قرآن کوچھوڑ دیا تھا 'اب یہاں سے میٹ جاؤ میں جواب دوں کہ رشتہ داری جھے معلوم ہے لیکن تم عمل صالح سے عاری ہوئتم نے قرآن کوچھوڑ دیا تھا 'اب یہاں سے میٹ جاؤ میں دور تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ۔

۲۲۲ – یا فاطِمة بنت مُحَمَّدِ! اِشتَرِی نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، فَانِی لاَ أَملِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيئًا، یا صَفِیَّة بِنتُ عَبدِالمُ طَلِبِ: یا صَفِیَّة عَمَة رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِشتَرِی نَفسَكِ مِنَ النَّاوِ وَلَو نَفسَكِ مِنَ النَّاوِ مَلَ لَكِ مِنَ اللهِ شَيئًا، یَا عَائِشَة ! اِشتَرِی نَفسَكِ مِنَ النَّاوِ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقِ . (هب عَن أَبِی هُرَیرَة) بِشِقِّ تَمرَةٍ، یَا عَائِشَة ! لا یَرجِعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِی هُریرَة) بِشِقِ تَمرَةٍ، یَا عَائِشَة ! لا یَرجعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِی هُریرَة) لا یَرجعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِی هُریرَة) لا یَرجعُ عَنكِ سَائِلٌ وَلَو بِظِلْفِ مُحرَقٍ . (هب عَن أَبِی هُریرَة) الله عَن عَن الله عَن الله عَن الله عَن مُرول الله عَن الله عَن مُرول الله عَن الله عَن مُرول الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن مُرول الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَلْمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله ا

٢٢٧ - يَافَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ! اِعمَلِي لِلهِ خَيراً، فَإِنِّي لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا يَومَ القِيَامَةِ، يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِعمَل لِلهِ خَيراً، فَإِنِّي لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا يَومَ القِيَامَةِ، يَا حُذَيفَةُ مَن شَهِدَ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَآمَنَ عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا يَومَ القِيَامَةِ، يَا حُذَيفَةُ مَن شَهِدَ أَن لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَآمَنَ بِعَا جَنتُ بِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ، وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجَهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجَهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ النَّارَ وَوَجَبَت لَهُ اللهُ يَوْ يَدُ اللهُ عَلَيهِ النَّارَوَوَجَبَت لَهُ وَمَن صَامَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَوَوَجَبَت لَهُ وَمَن صَامَ رَمَضَانَ يُرِيدُ اللهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ خَتَمَ اللهُ يَوْ يَعَدَ بِهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَوَوَجَبَت لَهُ وَمَن حَجَّ بَيتَ اللهِ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ خَتَمَ اللهُ يَهُ بِهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَووَجَبَت لَهُ وَمَن حَجَّ بَيتَ اللهِ يُرِيدُ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرة خَتَمَ اللهُ لَهُ بِهِ وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَووَجَبَت لَهُ

<sup>(</sup>۲۲۱) مدیث (۲۷) کی تر یکی

<sup>(</sup>۲۷۷) دریث (۲۷) کی تخ یج د مکھنے۔

الجَنَّةُ، (ن عَن سِمَاكِ بنِ حُذَيفَةَ عَن أَبِيهِ، وَقَالَ: وَلا نَعلَمُ لِحُذَيفَةَ اِبناً يُقَالُ لَهُ سِمَاكُ اللَّا فِي هَذَا الاسنَادِي

ی ساک بن حذیفہ اپنو والد سے روایت کرتے ہیں 'رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرایا: اے فاطمہ بنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم! الله کی رضا کے لئے اعمالِ صالحہ جاری رکھنا 'کیونکہ قیامت کے دن الله کے ہاں میں خود تمہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔ اے عباس! اے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پچا! الله کی رضا کے لئے نیک عمل کرنا 'بلاشبہ قیامت کے دن میں تمہارے لئے الله کے ہاں خود کفایت نہیں کروں گا۔ اے حذیفہ! جس نے یہ گواہی دی کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور میں الله کارسول ہوں 'اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا 'تواس پر الله نے دوز خ کوحرام کیا اور جنت واجب کردی جس نے رضائے خدا کے لئے رمضان کا روزہ رکھا اور آخرت کی تیاری کی تواللہ نے اس پر دوز خ کی آگ حرام کردی اور جس نے رضائے خدا کے لئے آخرت کی تیاری کے لئے صدقہ کیا اور جج ادا کیا تواس نے وہ قبول فر مالیا اور اس پر دوز خ کی آگ حرام کردی اور جنت واجب کردی۔ آگ حرام کردی اور جنت واجب کردی۔

نَّالَى كَبِيَّ بِينَ كَاسَ وايت كَسوا بَمْ يَسَ مَذَ يَفْهَ كَ بِيُّ مَا كَالْهِينَ بِيَّ بَيْنِ كِالسَّا- يَامَعَ شَرَ قُوَيشٍ! اِشتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ، مَا أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا بَنِي عَبدِ مُنَافٍ! اِشتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! لاَ مُنافٍ! اِشتَرُوا أَنفُسَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَةُ رَسُولِ اللهِ! لاَ أُغنِي عَنكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِن مَالِي مَاشِئتِ، لاَ أُغنِي عَنكِ مِنَ اللهِ شَيئًا . (خ، ن، م، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، م، عَن عَائِشَةً)

ﷺ حضرت ابو ہریرہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش! اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو۔اللہ کے ہاں میں خود تنہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔اے بنی عبد مناف! اپنی جانوں کا اللہ سے سودا کرلؤ اللہ کے ہاں میں خود تنہارے لئے کفایت نہیں کروں گا۔اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مچوچھی صفیہ!اللہ کے ہاں میں خود تنہارے لئے کافی نہیں ہوں گا۔

وضاحت: ندکورہ روایات میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعزاء وا قارب اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کوجو انذار و تنبیہ فر مائی اس سے یا تو تعلیمِ اُمت مقصود تھا یا نہیں عمل صالح پر کاربندر ہے کی تلقین کرنامقصود تھا۔اس لئے فر مایا کہمحشر

(۲۲۸) النساني، السنن ۹/۲، وقع حديث ۲۹۲، ۳۹۴، ۳۹۴، ۴۲۸ فيز حديث (۲۸) کي تخ تي د يکيئ مندسيّده فاطمة الزبراء کے محقق فواز اجمدز مرلى نے لکھا كدزير بحث روايت سنن نسائي مين نيس على ، اوراس كى بجائے مند براركا حوالدورست قرارديا۔ مترجم

کے دن میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا تو اس سے مراو ہے اللہ کے اذن کے بغیر بذات خود کسی کے کام آنااور نفع ونقصان کامالک ہونا ہے وگرنہ بکٹر ت آیات قر آنیہ جن میں باذن اللہ شفاعت کرنے کا ذکر ہے ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ نیز احادیث سیحے میں بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب فائدہ مند ہوگا۔ مترجم

#### شادی کے لئے خوشبواور کیڑوں کی خریداری

٢٦٩ - إجعَلُوا ثُلُثَينِ فِي الطِّيبِ وَثُلُثاً فِي الثِّيَابِ . (إبنُ سَعدٍ، عَن عِلْبَاءَ بنِ أَحمَرَ اليَّب اليَشكَرِي) أَنَّ عَلِياً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ فَبَاعَ بَعِيراً لَهُ بِثَمَانِينَ وَأَربَع مِاثَةِ دِرهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ .

کی علباء بن احمدیشکری سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کا سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو آپرضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو آپرضی اللہ عنہ نے اپنااونٹ جارسواسی درہم میں فروخت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے تمیں دینار کی خوشبوا ور تیسر سے حصے کے کپڑے خریدلو۔

#### میاں بیوی کے فرائض

٠٢٠- قَضَى عَلَى إِبنَتِهِ فَاطِهَةَ بِخِدمَةِ البَيتِ وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِمَكَانِ خَارِجٍ مِنَ البَيتِ مِنْ البِيتِ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ البَيتِ مِنْ البَيتِ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ الْمِنْ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ البَيتِ البَيتِ البَيتِ مِنْ البَيتِ مِنْ البَيتِ البَيتِ البَيتِ المِنْ البَيتِ البِيتِي البَيتِ البَيتِ البَيتِ البَيتِ البِيتِي البَيتِ البِ

ﷺ حمزہ بن حبیب مرسلا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو گھر کے فرائض تفویض فرمائے اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر کے کاموں پر مامور فرمایا۔

#### بي كاصدقه

١ ٢٥ - يَا فَاطِمَةُ احلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعرِهِ فِضَّةً . (ت، ك، عَن عَلِي)

(٢٢٩) ابن سعد، الطبقات ٢٢/٨ . نيز حديث (٢٠٣) كَيْحُ تَجُو يَكُفُّ

(٢٤٠) ابن ابي شيبة، المصنف ١/١٠١ ، رقم حديث ٢٥٠٨ .

هناد ابن السري، الزهد ٣٨٦/٢، رقم حديث ٥٥٠ .

ابو نُعيم، الحلية ١٠٣/٢ . بسندِ ضعيف

# حر كسند فاطعة الزَّهراء ﷺ كالمحرف المحرف المراد المحرف المراد المحرف المراد المحرف ال

ﷺ حضرت علی الرتفنی رضی الله عندراوی ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! اپنے نومولود کے سر کے بال منڈ واکران کے ہم وزن جاندی صدقہ کرو۔

#### مال کی شان

٢ ٢ ٢ - اَلزَم رِجلَهَا فَإِنَّ الجَنَّةَ تَحتَ أَقدَامِهَا يَعنِي الوَالِدَةَ . (حم، ن عَن فَاطِمَةَ)

۞ سيّده فاطمة الزبراءرضى الله عنها مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا مال كى خدمت اپنے
اوپرلازم كرلوكيوں كه جنت مال كے قدموں تلے ہے۔

#### علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کودعائے برکت

٣٧٣ - اَللَّهُمَّ بَارِك فِيهِمَا وَبَارِك عَلَيهِمَا وَبَارِك لَهُمَا فِي نَسلِهِمَا . قَالَهُ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ لَيلَةَ البَنَاءِ . (ابنُ سَعدٍ عَن بُرَيدَةً)

در براءرضی الله عنه رسی الله عنه سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی المرتضی اور سیّدہ فاطمة الز ہراءرضی الله عنہما کوشب زفاف بید دعا دی اے پروردگار! ان دونوں میں ان دونوں پراوران کی اولا دمیں برکت عطافر ما۔

(٢٤١) الترمذي، السنن ٨٣/٣، رقم حديث ١٥١٩ . =

الدولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٢٩، رقم حديث ١٠٣.

الحاكم، المستدرك ٢٣٤/٨، رقم حديث ٢٥٨٩ .

البيهقي، السنن ٩/٣٠٣ . حسن بسبب تعدد طرق

(٢٧٢) ابن ابي شيبة، المصنف ١٨/١، وقم حديث ٣٣٢٠.

احمد، المسند ٢٢٩/٣ .

ابنِ ماجة، السنن ٩٢٩/٢، رقم حديث ٢٧٨١.

النسائي، السنن ١/١ ١، رقم حديث ١٠٠٣.

الحاكم، المستدرك ١٠٣/٢، رقم حديث ٢٥٠٢.

ايضاً، ١٥١/٣ ، رقم حديث ٢٢٨ .

(۲۷۳) حدیث (۲۰۵) کی تخ تی و کھے۔

عقيقه حضرت امام حسين رضى اللدعنه

٢٧٣ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحُسَينِ بِشَاهِ فَقَالَ يَافَاطِمَةُ احلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزنُهُ دِرهَماً أُوبَعضَ دِرهَمٍ . (ت وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ ك، ق)

ﷺ حضرت علی الرتفنی رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی الله عنه کے عقیقه میں بکری دی اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! حسین کا سرمونڈ ھاکر بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرؤ پھر جب دونوں نے وزن کیا توایک درہم کے کچھ ھے کے برابروزن ہوا۔

٢٧٥ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَقَالَ: زِنِي شَعرَ الحُسَينِ وَتَصَدَّقِي بِوَزنِهِ فِضَّةً وَأَعطِي القَائِلَةَ رِجلَ العَقِيقَةِ . (كر، ق)

الله حضرت على المرتضى رضى الله عنه بى سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سيّدہ فاطمة الزہراء رضى الله عنها سے فرما ياحسين كے بالوں كاوزن كرواوران كے ہم وزن جاندى صدقه كرواورعقيقه كے جانور كے پائے دايا كود دو۔ وضاحت: فذكورہ بالا روايت مين لفظ "القائلة" غلط ہے، سنن كبرى بيہ في وغيرہ كتب مين درست لفظ"القابلة" بمعنى دايا ہے۔ مترجم

### دانشِ سيّده فاطمه رضى الله عنها

٢ ٢ ٢ - عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ: أَيُّ شَيءٍ خَيرٌ لِلْمَرأَةِ فَلَم يَكُن عِندَنَا لِذَلِكَ جَوَابٌ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَاتُ: يَا بِنتَ مُحَمَّدٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَاتًا عَن مَسئَلَةٍ فَلَم نَدرِ كَيفَ نُجِيبُهُ، فَقَالَت: وَعَن أَيِّ شَيءٍ سَأَلَكُم؟ فَقُلتُ قَالَ أَيُّ شَيءٍ سَأَلَكُم؟ فَقُلتُ قَالَ أَيُّ شَيءٍ

the Bullion of the College

<sup>(</sup>۲۷۴) حدیث (۲۷۱) کی تخ تیج د میکھیے۔

<sup>(</sup>٢٧٥) حديث (١٧١) کي تخ تي ديكھيا۔

<sup>(</sup>٢٤٦) البزار، المسند ٢٣٥/٣٥، وقم حديث ٢٦٥٣ . باختلاف المتن

ابو نُعيم، الحلية ٢/٥،٩،١٣.

خَيرٌ لِلمَراةِ؟ قَالَت: فَمَا تَدرُونَ مَاالَجَوَابُ؟ قُلتُ: لَهَا لاَ فَقَالَت: لَيسَ خَيرٌ لِلمَراَّةِ مِن أَن لاَ تَرَى رَجُلاً وَلاَ يَرَاهَا، فَلَمَّا كَانَ العَشِيُّ جَلَسنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعُلتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ سَأَلتَنَا عَن مَسئَلةٍ فَلَم نُجِبكَ فِيهَا، لَيسَ لِلمَراَّةِ شَيءٌ خَيرٌ مِن فَقُلتُ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ سَأَلتَنَا عَن مَسئَلةٍ فَلَم نُجِبكَ فِيهَا، لَيسَ لِلمَراَّةِ شَيءٌ خَيرٌ مِن أَن لا تَرَى رَجُلاً وَلا يَرَاهَا، قَالَ: وَمَن قَالَ ذَلِكَ؟ قُلتُ: فَاطِمَةُ، قَالَ: صَدَقَت، إِنَّهَا بَضعَةٌ مِني (قط فِي الاَفْرَادِ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِن حَدِيثٍ حَسَنِ البَصَرِيِّ عَن عَلِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بِلالِ الْاَشْعَرِيُّ عَن قَيسِ بنِ الرَّبِيعِ .

ﷺ حفرت حسن بھری حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کدا یک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا:عورت کے لئے کیاشے بہتر ہے؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا میں نے واپس آکر فاطمہ سے کہا اے بنت محملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا سوال کیا ہے۔ حس کا جواب ہم سے نہیں ہن پڑا۔ سیّدہ نے پوچھا کہ عورت کے لئے کون کی بین پڑا۔ سیّدہ نے پوچھا کہ عورت کے لئے کون کی شخص بہتر ہے؟ کہ خوالیس آپ سے اس کا جواب بھی نہیں بن پڑا؟ میں نے کہا نہیں تو سیّدہ نے کہا عورت کے لئے اس سے بہتر شخص کوئی نیام کو واجب ہم اسے دیکھے۔ شام کو جب ہم بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جوش کیا یارسول اللہ صلیہ واللہ سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم ہوئے تو میں بن پڑا تھا۔ اس کا جواب ہے عورت کے لئے سب سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم ہوئے وہ کہا ہے وہ تو میں بن پڑا تھا۔ اس کا جواب ہے عورت کے لئے سب سے بہتر ہے کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ س نے جانی ہیں نے عرض کیا سیّدہ فاطمۃ الزہراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ س نے جانی کہا ہے۔ میں نے عرض کیا سیّدہ فاطمۃ الزہراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو چھا یہ س نے جانی ہیں نے عرض کیا سیّدہ فاطمۃ الزہراء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نے نوچھا یہ س نے جانی ہے؟ میں نے عرض کیا سیّدہ فاطمۃ الزہراء نے آپ صلی اللہ علیہ وہ تو میر ہے جگر کا فکڑا ہے۔

امام دار قطنی نے کہا کہ حسن بھری کی بیروایت حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔اس روایت میں قیس بن رہیج سے ابو بلال اشعری کا تفر دہے۔

٢٧٧ - عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ عِندَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ خَيرٌ لِلمَّرَأَةِ؟ فَسَكَتُوا قَالَ: فَلَمَّا رَجَعتُ قُلتُ لِفَاطِمَةَ: أَيُّ شَيءٍ خَيرٌ لِلنِّسَاءِ؟ قَالَت: لاَيُرِينَ الرِّجَالَ وَلاَ يَرَونَهُنَّ، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّمَا فَاطِمَةُ بَضِعَةٌ مِنِّي (اَلبَزَّارُ، حل) وَضَعَفَ .

### الرُّمراء الرُّمراء الرُّمراء اللهُ الرَّمراء اللهُ الرَّمراء اللهُ الرَّمراء اللهُ الرَّمراء اللهُ اللهُ الرَّمراء اللهُ اللهُ الرَّمراء اللهُ اللهُ

ﷺ حفرت على الدّعليه وآله وسلم من الله عنه سے مروى ہے كه آپ رضى الله عنه بارگاہ نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں حاضر خدمت منے كه آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے بوچھاعورت كے لئے كيا شئے بہتر ہے؟ توسب خاموش ہوگئے ۔ ميں نے واپس آ كرفاطمه الزہراء سے بوچھا كہ عورت كے لئے كيا شئے بہتر ہے؟ سيّدہ نے جواب ديا كہ وہ كسى نامحرم كو ديكھيں نہ نامحرم انہيں ديكھيں \_ بعدازاں ميں نے بيہ بات بارگاہ نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں عرض كى تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ب شك سيّدہ فاطمة الزہراء مير ے جگر كا كلاا ہے۔

ابونعیم نے اس روایت کوضعیف قر اردیا۔

ستیدہ فاطمہ الزہراءرضی اللہ عنہا کے لئے جھالردار پٹی

٨ ١٥- إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتهُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَة شِبراً مِن نِطَاقِهَا . (حم)

ﷺ امسلمہ رضی اللہ عنہانے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو جھالر داریٹی عنایت فرمائی۔

### بدبختون كاانجام

٢٧٩ - عَن فَاطِمَةَ قَالَت اجتَمَعَت مُشرِكُو قُرَيشٍ فِي الحِجرِ فَقَالُوا اِذَامَرٌ مُحَمَّدٌ عَلَيهِم

(۲۷۸) احمد، المسند ۲/۹۹ .

الترمذي، السنن ٢٢٣/٣، رقم حديث ١٤٣٢ . =

ابو يعلى، المسند ٢ / ١ / ٣ ، رقم حديث ٢٨٩٢ .

الطبراني، المعجم الكبير ٣٦٩/٢٣، رقم حديث ٨٤١. بسندِ ضعيف

(٢٧٩) احمد، المسند ١/٣٠٣، ٣٢٨ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٣٠/١٣٠، رقم حديث ٢٥٠٢.

الحاكم، المستدرك ١٥٤/٣، رقم حديث ٣٤٣٢.

ابو نُعيم، الدلائل ١/٠٢، ٢١.

البيهقي، الدلائل ٢/٠٣٠ .

ضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَرِبَةً فَسَمِعَتهُ فَدَخَلَت عَلَى أَبِيهَا فَذَكَرَت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ ٱسكُتِي ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيهِمُ المَسجِدَ فَرَفَعُوا رَؤُوسَهُم ثُمَّ نَكِسُوا فَأَخَذَ قَبضَةً مِن تُرَابٍ فَرَمَى بِهَا نَحْوَهُم ثُمَّ قَالَ: شَاهَتِ الوُّجُوهُ، فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنهُم إِلَّا قُتِلَ يَومَ بَدرٍ كَافِراً.

۞ سيّده فاطمة الزبراءرضي الله عنها سے مروى ہے کہتى ہيں كہ كچھ شركين قريش گھات لگا كربيٹھ گئے اور كہنے لگے كہ جب محصلی الله علیه وآلہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوتو ہم میں سے ہرایک اسے ایک ضرب لگائے۔ میں نے ان کی بدیات من لی اور فوراً بابا جان صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس آکر آپ صلی الله علیه وآله وسلم کو بتائی۔ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا بٹیا! تم خاموش رہنا۔ پھرآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مسجد تشریف لے گئے۔ انہوں نے سراٹھائے پھرینچ کر لئے تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھرخاک اٹھا کران کی طرف مجھینگی اور فر مایا پیر چہرے بگڑ گئے ان میں سے جس جس کوخاک کے وہ ذرے لگے غزوہ کبدر میں اس کی موت کفر پر ہی ہوئی۔

# كتناخان رسول صلى الله عليه وآله وسلم كى ہلاكت

• ٢٨ - عَن عَبِدِ اللَّهِ قَالَ: بَينَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ وَحَولُهُ نَاسٌ

مِن قُرَيشٍ وَثَمَ سَلا بَعِيرِ فَقَالُوا

مَن يَّاخُذُ سَلاَ هَذَا الجَزُورِ أَوِ البَعِيرِ فَيَقذِفُهُ عَلَى ظَهرِهِ فَجَاءَ عُقبَةُ بنُ أَبِي مُعِيطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهرِهِ فَجَاءَ عُقبَةُ بنُ أَبِي مُعِيطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهرِهِ ظَهرِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَم يَرفَع رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَ ت فَاطِمَةُ فَأَحَذَتهُ مِن ظَهرِهِ

البخاري، الجامع الصحيح ١/٩٣٩، رقم حديث ٢٢٠٠

ايضاً، ١/٥٩٣، رقم حديث ٥٢٠ .

ايضاً، ٢/٢ ٠ ١ ، رقم حديث ٢٩٣٣ .

ايضاً، ٢/٢٨٣/٢م وقم حديث ٣١٨٥ .

ايضاً، ١٧٥/ ١ يرقم حديث ٣٨٥٣ .

ايضاً، ٢٩٣/٤، رقم حديث ٣٩٢٠.

المسلم، الجامع الصحيح ١٨/٣ ، رقم حديث ١٤٩٣ .

النسالي، السنن ١٢٢١٢٢، وقم حديث ٢٠٠٢ .

ايضاً، السنن الكبرى ٢٠٣/٥، رقم حديث ٨٢٢٨.

وَدَعَت عَلَى مَن صَنَعَ ذَلِكَ . قَالَ عَبدُاللَّهِ: فَمَا رَأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيهِ مِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلَّامِن قُرَيشِ اَللَّهُمَّ عَلَيكَ أَبَا جَهلِ بنَ هِشَامِ وَعُتِبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ وَشَيبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ وَعُقبَةَ بِنَ أَبِي مُعِيطٍ وَأُمِيَّةَ بِنَ خَلَفٍ أُو أُبَيَّ بِنَ خَلَفٍ شَكَّ شُعبَةُ قَالَ عَبدُاللَّهِ فَقَد رَأَيتُهُم قُتِلُوا يَومَ بَدرِ وَأَلقُوا فِي القَلِيبِ أَوقَالَ فِي بِئرِ غَيرَ أَنَّ أُبَيَّ بنَ خَلَفٍ أُو أُمَّيَّةَ بنَ خَلَفٍ كَانَ رَجُلاً بَادِناً فَتُقطعُ قَبلَ أَن يَّبلُغَ بِهِ البِئرُ . (دَلائِلُ النَّبُوقِ)

😁 😌 حضرت عبدالله رضی الله عنه راوی ہیں کہ جمارے ہاں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے قریش آپ سلی الله علیه و آله وسلم کے اردگرد تھے قریب ہی اونٹ کی نجاست آلود اوجھڑی پڑی تھی ۔ لوگوں نے کہا کہ بیاوجھڑی کون اٹھا کر محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر چھینکے گا؟ تو عقبہ بن ابی معیط نے وہ اوجھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک پرچینگی۔اس کے بوجھ تلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں یا رہے تھے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ عنها تشریف لائیں اوروہ اوجھڑی آ پے صلی اللہ علیہ وآ لہوسکم کی پیٹھ سے اتار دی اورجس نے ایبا کیا تھا اسے بدوعا دی۔عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواسی روز ان کے لئے دعائے ضرر کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآله وسلم نے فرمایا پروردگار! قریش کابیگروه اب تیرے ذمہ ہے پروردگار! ابوجہل بن ہشام عتبہ بن ربیعهٔ شیبه بن ربیعهٔ عقبه بن الی معیط' امید بن خلف یا ابی بن خلف (راوی کوشک ہے) ہے اب تو خود نبٹ لئے بیر تیرے ذمہ ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نےخودان کی لاشیں بدر کےا کیے گڑھے میں پڑی دیکھیں ،البتۃ ابی بن خلف یاامیہ بن خلف کا بدن موٹا تھا'وہ تو گڑھے میں گرنے ہے بل ہی ٹکڑ نے ٹکڑے کر دیا گیا۔

شبير رسول صلى الله عليه وآله وسلم شبير رسول صلى الله عليه وآله وسلم - مَن ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ قَالَ كَانَت فَاطِمَةُ تَنقُزُ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ وَتَقُولُ: بِأَبِي شِبهُ النَّبِيِّ

ايضاً، ٢٠٣/٥، رقم حديث ٨٦٢٩.

ابو يعلى ، المسند ٩/١١١، رقم حديث ٢١١٢ .

البزار، المسند ١٢٦/٣، ١٢٨، رقم حديث ٢٣٩٨، ٢٣٩٩ .

ابن حبّان، الجامع الصحيح ١٣ /٥٣٠، رقم حديث ٢٣٩٨، ٢٣٩٩ .

البيهقي، السنن ٩/٤، ٨ .

ايضاً، الدلائل ٢/٨٤، ٢٤٩، ٢٨٠ .

ايضاً، ۸۳،۸۲/۳ .

# الأفراء في الأفراء في الكوراء في ا

لَيسَ شَبِيهاً بِعَلِي . (حم)

🕾 🖰 ابن الی ملیکه رضی الله عنه سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمہ رضی الله عنہاحسن کواچھا لتے ہوئے فر مار ہی تھیں کہ مجھے ا پنے باباصلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تنم اپیلی کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔

اولا دِرسول صلى الله عليه وآله وسلم

٢٨٢ - عَن ابنِ جُرَيجٍ قَالَ: وَلَدَت لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسوَةٍ، وَعَبدَاللَّهِ، وَالقَاسِمَ، وَوَلَدَت لَهُ القِبطِيَّةُ اِبرَاهِيمَ وَكَانَت زَينَبُ كُبرَي بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَت فَاطِمَةُ أَصغَرَهُنَّ وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيهِ، وَكَانَ تَرَكَهَا عِسْدَ أُمِّ هَانِيءٍ وَنكَحَ عَلِيٌّ وَعُثمَانَ فِي إلاسلام وَنَكَحَت زَينَبُ فِي الجَاهِلِيَّةِ . (عب)

🕾 ابن جریج راوی بین کرسیده خد بجرضی الله عنها سے مال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی حیار صاحبز ادیال اور دو بینے حضرت عبداللداور حضرت قاسم رضی الله عنهم پیدا ہوئے او حضرت ماریة بطیه رضی الله عنبها سے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عند کی ولا دت ہوئی۔آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبز ادی حضرت زینب رضی اللہ عنها اورسب سے چھوٹی سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰدعنها تھیں اور آپ رضی اللّٰدعنها نبی صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ لا ڈکی تھیں۔

(٢٨١) احمد، المسند ١٩٩/٣.

ايضاً، ١٣٠٤ .

ايضاً، ٢٨٣/٦ .

البخاري، الجامع الصحيح ٢/٥١٣، رقم حديث ٣٥٣٢ .

ايضاً، ١٩٥/، رقم حديث ٢٥٥٠.

الترمذي، السنن ٩/٩٥٨، رقم حديث ٣٧٧٨،٣٧٧٤.

النسائي، السنن الكبري ١٩١٨، ٩٩، وقم حديث ١٢١٨.

ايضاً، ٩/٥م، رقم حديث ١٢٢.

الذولابي، الذريّة الطاهرة، ص ٥٠، رقم حديث ١٠٠ . =

الحاكم، المستدرك ١١٨/٣، وقم حديث ٢٨٨٣.

ابن عساكر، تاريخ دمشق ١٧١/١٣ .

ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق ابن عساكر ٢ /١١١.

(٢٨٢) عبدالرزّاق، المصنف ٢٩٣٧، وقم حديث ١١٠٠١.

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے سیّدہ فاطمه رضی الله عنها کوحضرت اُم ہانی رضی الله عنها کے ہاں چھوڑ رکھا تھا۔حضرت علی المرتضی الله عنها کا نکاح دورِ جاہلیت یعنی قبل از اسلام المرتضی اور حضرت عثمان غنی رضی الله عنها کی شادیاں اسلام میں ہوئیں جبکہ زینب رضی الله عنها کا نکاح دورِ جاہلیت یعنی قبل از اسلام ہواتھا۔

وضاحت: مٰدکورہ روایت سے علمائے اہل سنت کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جار صاحبز ادیاں تھیں۔مترجم

#### سيده فاطمه رضى الله عنها كارونا اومسكرانا

٣٨٣ - عَن عَائِشَةَ قَالَتِ أَقبَلَت فَاطِمَةُ تَمشِي كَأَنَّ مِشيَتَهَا مِشيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَر حَباً بِإِبنِتِي ثُمَّ أَجلَسَهَا عَن يَمِينِهِ أَو عَن شِمَالِهِ ثُمَّ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيهَا حَدِيثاً فَسَلَّم فَقَالَ مَر حَباً بِإِبنِتِي ثُمَّ أَجلَسَهَا عَن يَمِينِهِ أَو عَن شِمَالِهِ ثُمَّ أَنَّهُ أَسَرَّ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ثُمَّ تَبكِينَ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ثُمَّ تَبكِينَ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرً اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبِضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليه وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم حَتَى إِذَا قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّم سَأَلتُها فَقَالَت إِنَّهُ أَسَرًّ إِلَيْ فَقَالَ إِنَّ جِبرَئِيلَ عَليهِ السَّلامُ كَان يُعارِضُنِي بِهِ العَام مَرَّتينِ وَلاَ أُرَاهُ إِلَّا قَد حَضَر أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ بِاللهُ عَلَيهِ السَّلام أَن تَكُونِي سَيْدَة أَه لِ مَي وَنِعمَ السَّلفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيتُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَلا تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيْدَة نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ قَالَت فَضَحِكتُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَلا تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيْدَة نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ قَالَت فَضَحِكتُ لِذَلِكَ ثُمَ قَالَ أَلا تَرضَينَ أَن تَكُونِي سَيْدَة نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمْةِ أُونِسَاءِ المُؤْمِنِينَ قَالَت فَضَحِكتُ لِذَلِكَ مُ لِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَت فَضَعِكتُ لِذَلِكَ مُ الْكَالِي اللهُ ا

ﷺ سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سیّدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہاتشریف لا کمیں۔ آپ کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسیاتھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باللہ علیہ وآلہ وسلم جیسیاتھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جانب بٹھالیا۔ ان سے سرگوثی میں کچھ فر مایا تو وہ رو پڑیں۔ میں نے انہیں کہا کہ صرف آپ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازی بات بتائی ہے پھر بھی آپ رور ہی ہیں' پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیّدہ رضی اللہ عنہا سے سرگوثی میں کچھ فر مایا تو وہ سرکا دیں۔ میں نے کہا پہلے تو اس طرح میں نے خوشی اورغم اکٹھ نہیں دیکھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوثی کے متعلق سیّدہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا تو کہنے لگیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز افشانہیں کروں گی۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی ہے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی ہے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی ہے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی ہے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ عنہا کہنے کیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی ہے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ عنہا کہنے کیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ عنہا کہنے کیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ رضی اللہ عنہا کہنے کہ میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق بوچھا تو سیّدہ وسلم کے بعد جب میں نے اس سرگوثی کے متعلق ہو سیّدہ کے متعلق ہو کے متعلق ہو سیاں کے متعلق ہو کے متعلق ہو کے متعلق ہو کی کے متعلق ہو کہ کے متعلق ہو کہ کے متعلق ہو کی کے متعلق ہو کی کو متعلق ہو کی کو کے متعلق ہو کی کے متعلق ہو کی کے متعلق ہو کے کو کی کوئ

وسلم نے سرگوشی میں مجھے فرمایا تھا کہ ہرسال جرائیل علیہ السلام آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوایک مرتبہ قرآن ساتے ہیں جبکہ اس برس دوبار سنایا تو لگتا ہے کہ وصال کا وقت قریب ہے اور میرے خاندان میں میرے بعد سب سے پہلے تو مجھے آکر ملے گی اور یہ بھی کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے جانے والے اچھے سلف ہیں میں کر میں رو بڑی تھی دوسری بارآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تشریف لے جانے والے اچھے سلف ہیں میں کرمیں رو بڑی تھی دوسری بارآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ کیا تو اس امت کی یامومن عورتوں کی سردار ہونے پر خوش نہیں ؟ تو یہ ن کرمیں مسکرادی تھی۔ وقالہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ کیا تو اس امت کی یامومن عورتوں کی سردار ہونے پر خوش نہیں ؟ تو یہ ن کرمیں مسکرادی تھی۔ وقالہ وسلم پر ہونا علم رسول صلی اللہ علیہ وقالہ وسلم پر ہونا علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا 'علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا 'علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونا 'علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسے ہیں۔ متر جم

امانت رسول صلى الله عليه وآله وسلم كالنجام

٣٨٠- عَن عَبِدِ اللهِ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ظِلِّ الكَعبَةِ فَقَالَ أَبُو جَهلٍ وَنَاسٌ مِن قُرَيشٍ وَقَد نُحِرَت جَزُورٌ فِي نَاحِيةٍ مَكَّةَ، فَبَعَثُوا فَجَاوُوا مِن سَلاهَا فَطَرِحُه مُبَنَ كَتَفَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ تَ فَاطِمَةُ فَطَرِحَتهُ عَنهُ، قَالَ فَطَرِحُوهُ بَينَ كَتَفَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ تَ فَاطِمَةُ فَطَرِحَتهُ عَنهُ، قَالَ فَطَرِحُوهُ بَينَ كَتَفَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ تَ فَاطِمَةُ فَطَرِحَتهُ عَنهُ، قَالَ فَطَرِحُوهُ بَينَ كَتَفِي وَبِعَقبَةً بِنِ أَبِي جَهلِ بِنِ هِشَامِ فَلَكَ مَا إِنصَرَفَ وَكَانَ يَستَحتُ ثَلاَ ثَا قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ ثَلاَ ثَا بِأَبِي جَهلِ بِنِ هِشَامِ فَلْكَمَا إِنصَرَفَ وَكَانَ يَستَحتُ ثَلاَ ثَا قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ ثَلاَ ثَا بَابِي جَهلِ بِنِ هِشَامِ وَبِعُتبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ وَبِشَيبَةَ بِنِ رَبِيعَةَ وَبِالْوَلِيدِ بِنِ عُتبَةَ وَبِأُمِيَّةَ بِنِ خَلْفٍ وَبِعُقبَةَ بِنِ أَبِي مُعِيطٍ، وَبِعُتبَةَ بِنِ رَبِيعَة وَبِشَيبَةً بِنِ رَبِيعَة وَبِالْولِيدِ بِنِ عُتبَة وَبِأُمِيَّةَ بِنِ خَلْفٍ وَبِعُقبَةَ بِنِ أَبِي مُعِيطٍ، وَالمَولِيدِ بِنِ عُتبَة وَبِأُمِينَةً بِنِ رَبِيعَة وَبِشَيبَةً بِنِ رَبِيعَة وَبِلْولِيدِ بِنِ عُتبَة وَبِأُمِينَة بِنِ خَلِيهُ وَبِعُرَاهُ وَلِمَ عَبُولُ النَّهُوقِ وَالْمَالِي وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى

ﷺ حفرت عبداللدرضی الله عندراوی بین کدرسول الله علیه وآله وسلم کعبة الله کے سائے میں نمازادافر مار ہے علی کہ ابوجہل اور قریشیوں نے کہا' مکہ کے اس طرف اونٹ ذیج کئے گئے بیں جاکران کی اوجھڑی لے آؤ۔ پھروہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر پھینک دی۔ ایسے بین سیّدہ فاطمہ رضی الله عنبہاتشریف لائیں اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے وہ اوجھڑی دور ہٹائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تین باران کے لئے دعائے ضروفر مائی کہ پروردگار! وجھڑی دور ہٹائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تین باران کے لئے دعائے ضروفر مائی کہ پروردگار! قریش سے نٹینا اب تیرے ذمہ ہے ابوجہل بن ہشام عتبہ بن رہیء شیبہ بن رہیعہ ولید بن عتبہ امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے تو خود نب لے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک میں نے خودان سب کوبدر کے ایک گڑھے میں پڑا ہواد یکھا۔

ابواسحاق كہتے ہیں كہ ساتواں شخص مجھے بھول گيا۔

اختيام ۱۵ررتمبر ۲۰۰۷ء بوقت شب

# ﴿ فهرست مصادرومراجع ﴾

- 🖈 الاستيعاب في أسماء الاصحاب لابن عبدالبر، دارلكتاب العربي بيروت .
- 🖈 الاموال، للقاسم بن سلام، تحقيق محمد خليل هراس،الطبعة الاولى ٢ ٣ ١ هج دارالكتب العلمية بيروت
- 🖈 الأمالي للمحاملي، تحقيق ابراهيم القيسي، الطبعة الاولى ٢ ١ ١ مج، المكتبة الاسلامية عمان، و دار ابن القيم الدمام .
  - 🖈 الايمان، لابن مندة، تحقيق على الفقيهي، الطبعة الثانية ٢ ١ هج، مؤسسة الرسالة بيروت
    - 🖈 تاريخ مدينة السلام،للخطيب بغدادي،دارالكتاب العربي بيروت .
      - 🖈 التاريخ الكبير، للبخاري، دارالكتب العلمية بيروت .
- 🌣 تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر، تحقيق محب الدين ابي سعيد و عمر بن غرامة العمروي، دارالفكر، بيروت، ١٣١٥ هج
  - 🖈 تذكرة الحفاظ، للذهبي، داراحياء التراث العربي، بيروت.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة، لابن عراق، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، و عبدالله الصديق، الطبعة
   الثانية ١٠٠١ هج، دار الكتب العلمية بيروت.
  - 🖈 تهذيب تاريخ دمشق الكبير، لابن عساكر تهذيب عبدالقادر بدران،الطبعة الثانية ٩ ١٣٩ هج، دارالمسيرة بيروت .
    - 🖈 الحلية الاولياء و طبقات الاصفياء، لابي نعيم، مكتبة خانجي القاهرة و دارالفكر بيروت .
- ☆ خصائص امير المؤمنين على بن ابي طالب، للنسائي، تحقيق ابو اسحاق الحويني، الطبعة الاولى ٢٠٠٤ هج، دار الكتاب العربي، بيروت .
  - النبوة، لاسماعيل الاصبهاني، طبعة الرياض .
  - ☆ دلائل النبوة، للبيهقي، تحقيق عبدالمعطى قلعجي، الطبعة الاولى ٢٠٥٥ هج، دارالكتب العلميه بيروت .
    - 🖈 دلائل النبوة، لابي نُعيم اصبهاني، عالم الكتب، بيروت .
  - 🖈 الذريّة الطاهرة النبويّة، للدولابي، تحقيق سعدالمبارك الحسن، الطبعة الاولى ٢٠٠٧ هج، الدارالسلفيّة الكويت
    - ☆ الزهد، لهناد بن السري، تحقيق عبدالرحمن الفريوائي، الطبعة الاولى ٢٠٠١ هج، دارالخلفاء الكويت.
  - السنة، لابن ابي عاصم، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الباني، الطبعة الثانية ١٣٠٥ هج، المكتب الاسلامي، بيروت
    - 🖈 السنن، للبيهقي ، دارالمعرفة، بيروت .
    - 🖈 السنن، للترمذي ، تحقيق احمد شاكر، دار احياء التراث العربي، بيروت .
    - ☆ السنن، للدارمي، تحقيق فواز احمد زمرلي، و خالد العلمي، الطبعة الاولىٰ ١٣٠٧ هج، دار الكتاب العربي، بيروت \_
      - 🖈 السنن، لابي داؤد سجستاني، تحقيق محي الدين عبدالحميد، دار احياء السنّة النبويّة، مصر
      - ☆ السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمٰن اعظمي، الطبعة الاولىٰ ٥ ١ هج، دار الكتب العلمية، بيروت ـ
        - ☆ السنن، لابن ماجة القزويني، تحقيق فواز احمد زمرلي، الطبعة الاولى ١٣١٣ هج، الكتاب العربي، بيروت.

- النصاء تحقيق محمد فواد عبدالباقي، دار احياء الكتب العربية -فيصل عيسى البابي الحلبي .
- 🖈 السنن الكبري، للنسائي، تحقيق عبدالغفار البنداري و سيد حسند، الطبعة الاوليٰ ١٣١١ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 السنن الصغير (المجتبئ)، للنسائي، دارالكتاب العربي، بيروت .
  - 🖈 سير اعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق جماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - ☆ شرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط و زهير الشاوش، الطبعة الثانية ٣٠٥ هج، المكتب الاسلامي، ببروت .
    - 🖈 شرح مشكل الآثار، لابي جعفر الطحاوي، عالم الكتب، بيروت.
- 🖈 شرح معاني الآثار، لابي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار، الطبعة الاولىٰ ٩ ٩ ٣٩ هج، دارالكتب العلمية، بيروت ـ
  - 🖈 شُعب الايمان، للبيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، الطبعة الاوليٰ ١٠١٠ هج، داراكتب العلمية، بيروت ـ
  - 🖈 الشمائل النبويّة، للترمذي، تحقيق فواز احمد زمرلي، الطبعة الاولىٰ ١٣١٣ هج، دارالكتاب العربي، بيروت ـ
- الجامع الصحيح، للبخاري، بشرح فتح الباري، ابن حجر عسقلاني، نشر جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية و طبعة دار
   الريان ، مصر
  - 🖈 ايضاً، الجامع الصحيح، للبخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الاولى ١٣٢٢ هج، دار طوق النجاة .
  - 🖈 الجامع الصحيح، للخُزيمة، تحقيق محمد مصطفى الاعظمى، الطبعة الثانية ١٣١٢ هج، المكتب الاسلامي، بيروت.
- 🖈 الجامع الصحيح، للمسلم القشيري، تحقيق عبدالباقي، نشر ادارات البحوث العلمية، الوياض، و دارالكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 الجامع الصحيح، للمسلم القشيري، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت .
  - 🖈 الضعفاء الكبير، للعقيلي، تحقيق عبدالمعطى قلعجي، الطبعة الاوليٰ ١٣٠٣ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
    - الطبقات الكبرئ، لابن سعد، دار صادر، بيروت.
    - 🖈 كتاب العلل، للدارقطني، تحقيق محفوظ السلف، الطبعة الاولى ٥٠٥ اهج، دار طيبة رياض .
  - 🖈 عمل اليوم والليلة، لابن السني، تحقيق سالم السلفي، الطبعة الاولى ١٣٠٨ هج، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت .
    - 🖈 عمل اليوم والليلة، للنسائي، تحقيق فاروق حمادة، الطبعة الثانية ٢٠٧١ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت .
    - 🖈 كتاب الفتن، لنعيم بن حماد، تحقيق سمير الزهيري، الطبعة الاولىٰ ٢ ١ ٣ ١ هج، مكتبة التوحيد، القاهرة .
- المسند الفردوس، للديلمي، تحقيق فواز احمد زمولي و محمد البغدادي، الطبعة الاولى ٢٠٠/ هج، دارالكتاب العربي، بدوت بيدوت برايد
  - 🖈 ايضاً، الطبعة الاولى ٢٠٠١ هج، دار الكتب العلمية، بيروت .
  - 🖈 فضائل الصحابه، لامام احمد، تحقيق وصي الله عباس، الطبعة الاولى ٣٠٣ ا هج، مؤسسة الرسالة بيروت .
    - 🖈 قصص الانبياء، لابن كثير، دارالجيل، بيروت .
    - 🖈 الكامل، لابن عدي، تحقيق سهيل زكار و يحيٰ غزاوي، الطبعة الثالثة ٩ ١ ٣ هج، دارالفكر بيروت .
- ☆ كنزالعمال في سنن الاقوال والافعال، لعلى متقى هندي، تحقيق الشيخ بكري حياني و الشيخ صفوة السقا، الطبعة الخامسة
  ١٣٠٥ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - 🖈 اللآليء المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار المعرفة بيروت .

- 🖈 لسان الميزان، لابن حجر، منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت .
  - 🖈 مجمع الزوائد، للهيثمي، دارالكتاب العربي، بيروت .
- ايضاً، تحقيق محمد عبدالقادر احمد عطا، الطبعة الاولى ١٣٢٢ هج، دار الكتب العلمية، بيروت
  - 🖈 المحلى، لابن حزم، دارالكتب العلمية بيروت.
- 🖈 مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، تحقيق جماعة، الطبعة الاولىٰ ١٣٠٨ هج، دارالفكر بيروت .
  - 🖈 المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دارالكتاب العربي، بيروت .
  - ايضاً، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، الطبعة الاولى ١٣١١ هج، دارالكتب العلمية، بيروت
    - A المسند، لامام احمد، دارالفكر، بيروت .
    - 🖈 ايضاً، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، الطبعة الاولىٰ ٢٣٩ هج، دارالكتب العلمية، بيروت .
      - ايضاً، محقق احمد محمد شاكر، الطبعة الاولى ٢ ١ ٣ ١ هج، دار الحديث، القاهرة .
- 🖈 المسند، لاسحاق بن راهوية، تحقيق عبدالغفور البلوشي، الطبعة الاولىٰ ١٣١٢ هج، مكتبة الايمان، المدينة المنورة .
  - المسند، للحُميدي، تحقيق حبيب الرحمٰن الاعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ
    - 🖈 المسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت .
  - 🖈 المسند الشهاب، للقضاعي، تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الاولى ٥ \* ١٣ هج، مؤسسة الرسالة، بيروت
    - المسند، لابي داؤد الطيالسي، دارالمعرفة، بيروت .
      - 🖈 المسند، لابي عوانة، دار المعرفة، بيروت .
    - 🖈 المسند، لابي يعلي، تحقيق حسين اسد، الطبعة الاولى ٣٠٣ مج، دار المأمون للتراث، دمشق .
      - 🖈 المصنّف، لابن ابي شيبة، الطبعة الاولى ٩ ١ هج، دار التاج بيروت .
  - 🖈 المصنّف، لعبدالرزّاق، تحقيق حبيب الرحمٰن الاعظمي، الطبعة الثانية ٣٠٠ الله هج، المكتب الاسلامي، بيروت ـ
    - 🖈 المعجم الصغير، للطبراني، تحقيق عبدالرحمٰن عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
      - 🖈 المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة .
- 🖈 المعجم الاوسط، للطبراني، تحقيق طارق بن عوذالله بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني، دارالحرمين، القاهرة .
  - 🖈 معرفة الصحابة، لابي نُعيم، تحقيق محمد عثمان، الطبعة الاولىٰ ٣٠٨ اهج، مكتبة الدار والحرمين، السعودية
    - 🖈 معرفة علوم الحديث، للحاكم، الطبعة الثالثة ٩٧٩ هج، دارالآفاق الجديدة، بيروت .
    - 🖈 المنتقىٰ، لابن الجارو د مع التخريج غوث المكدود لابي اسحاق الحويني، دار الكتاب العربي، بيروت \_
      - 🖈 الموضوعات، لابن الجوزي، تحقيق عبدالرحمٰن عثمان، دارالفكر، بيروت .
      - المؤطاء للامام مالك بن انس، تحقيق محمد فواد عبدالباقي، مطبعة البابي الحلبي، مصر
        - 🖈 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقيق على البجاوي، دار المعرفة، بيروت .
          - ☆ نوا٥درالاصول في معرفة احاديث الرسول، الحكيم ترمذي، دار صادر، بيروت.







shabbirbrother786@gmail.com

زېيډەسنىڭر.بىم.اردوبازار لابھور ۇنى*خ:0*42-37246006

Shabi 0322-7202212

شيربرادرزه